

ر اکٹر محمر علی اثر معادن پروفیسرشعبہ ُ اُر دوجامعہ عثمانیہ

# A ec. No.

نام كتاب

اشاعيب

<u>© جمله حقوق محفوظ</u>

: مقالاتِ اثر

مصنف : محمد على آثر

£**7...** 

سرورق: سلام خوش نویس

كېيوٹر كتابت : محمرٌ ذكى الدين ليافت ـ فون : 4577739

طباعت : دائره آفسٹ پرلیں، چھنة بازار، حیدر آباد قیمت : ایک سوبچاس رویا

ناشر : نشاط ببلشر ز - 226/9-4-20 ، محبوب چوک،

حيدر آباد\_500002 فون :4560338

#### **MAQUALAT-E-ASAR**

By Dr. MOHAMMAD ALI ASAR Nishath Publishers, 20-4-226/9 Mehboob Chowk, Hyderabad-2 Price: Rs. 150/- Rel.: 2000

منت نے پتے: او صامی بک ڈیو۔ چی کمان۔ حیدر آباد ۲۔ بک ڈیوانجمن ترقی اردو۔ حمایت گر۔ حیدر آباد ۳۔ مکتبہ جامعہ لمیٹٹر۔ دہلی۔ ممبئی۔ علی گڑھ

انتساب

کہکشال اور فراز کے نام

روے ہوسب میں تم دونوں روی ہیں تم سے امیدیں

محمد على آثر

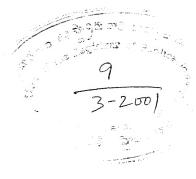





### حرف إول

پیش نظر کتاب راقم السطور کے تحقیقی و تقیدی مضامین کا چوتھا مجموعہ ہے۔
یہ مضامین گذشتہ چار ، پانچ برسول کے دوران ہندوپاک کے مختلف ادبی اور تحقیقی
رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بھن مقالات اشاعت سے قبل مختلف
سینارول میں پڑھے جاچکے ہیں اور بھن مدیران رسائل کی فرمائش پر لکھے گئے ہیں
اور پچھ تدریی ضروریات کے پیشِ نظر سپر د قرطاس کیے گئے ہیں۔ چند مضامین ایسے
بھی ہیں جنھیں مختلف جامعات نے اپنی درس کتابوں میں شامل کر لیے ہیں۔ کتابی صورت
میں پیش کرتے ہوئے بیش ترمضامین پر نظر ٹانی کی گئی ہے۔

میں پر وفیسر سلیمان اطهر جاوید کا ممنون کرم ہوں کہ انھوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس کتاب کے مضامین کا مطالعہ کرنے کی زحت کی اور اپنے ہیش بہا تا ٹرانت سے سر فراز فرمایا۔

رفتی درینہ اور شاعر خوش فکر جناب سید بھارت علی کا بھی شکر گزار مول جنوں نے مضامین کے امتخاب اور تر تیب میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ برادر م جناب فاروق شکیل سے بھی اظہار ممنونیت ضروری ہے جنھوں نے اس کتاب کی اشاعت کے سلمہ میں ایک خوب صورت قطعہ تاریخ تحریر کیا۔ جناب محمد ذکی الدین لیافت نے اس کتاب کی کمپیوٹر کتابت بڑی احتیاط اور توجہ سے کی میں ان کا بھی شکریہ اواکر تا ہوں۔ میں اپنے فرزندوں محمد عادل فراز اور محرسیل افروز کے لیے بھی دعا گو ہوں جنھوں نے اس کتاب کی اشاعت کے مختلف مراحل میں میرا ہاتھ بنایا۔

### فهرست

| 4          | حرفسياوّل                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| ۸          | پیش گفتار: پروفیسر سلیمان اطهر جاوید        |
| 11         | گجری اُردو                                  |
| ۲۱         | سر<br>ملک محمود جو ہر اور مثنوی اشتیاق نامہ |
| <b>7</b> 9 | على عادل شاه ثانی شاہمی                     |
| ۳۳         | عهد عثانی کا اُر دو ادب                     |
| ۵+         | تہنیت النساء میگم اور ان کی نعتیہ شاعر ی    |
| 41         | نظيراكبر آبادى _ شخص اور شاعر               |
| ·<br>Y 9   | د استانوں میں تہذیبی عناصر                  |
| <u>ا</u> ۸ | رام پور کی داستانیں                         |

| <b>19</b> | پریم چند کے افسانوں کا تنقیدی مطالعہ   |
|-----------|----------------------------------------|
| 1+1"      | علی گڑھ تحریک                          |
| 111       | المجمن پنجاب                           |
| 111       | ڈاکٹر کی زور کی تقاریرو خطبات          |
| 150       | ڈا کٹر زور بہ حیثیت مکتوب نگار         |
| 119       | ادبی تاریخنولیی کی روایت اور ڈاکٹر زور |

ڈاکٹر زور بہ حیثیت مدوّن متن

قطعه تاريخ تصنيف

140

11.

#### برو فيسرسليمان اطهرجاويد

### يبش گفتار

د کنیات کے تعلق سے تلاش تحقیق کی جوروایات مولوی عبدالحق ، ڈاکٹر زور ، پروفیسر سروری اور ان کے رفقاء نے قائم کی تھیں، عصر حاضر میں ان روایات کی پاسداری کرنے والول میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر محد علی آثر کا ہے۔ محمد علی آثر نے د کنیات میں کئی بینادی اور امتیازی کام کئے ہیں۔ غواصی کی حیات و فن ، دکنی غزل ، دکنی مثنویوں وغیرہ پر ان کی کتائیں گرال قدر حیثیت رکھتی ہیں۔ دکنی اردو کے اور کئی شاعروں وغیرہ کے بارے میں ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے مجموعے جیسے '' د کنی شاعری شخفیق و تقید''، '' مخفیقی نقوش ''اور ''نوادراتِ شخفیق ''شالع ہو چکے ہیں۔ جن میں عصری اُردو کے فن کاروں اور موضوعات پر بھی مضامین شامل ہیں۔ڈاکٹر آثر کا ا یک قابل ذکر کام '' د کنی اور د کنیات'' (متعلقه کتابوں کی وضاحتی فیمرست) ہے۔جس کی ادبی حلقوں میں غیر معمولی پذیرائی ہوئی اور مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد (پاکتان) نے اس کا دوسرا ایریشن شائع کیا۔ محد علی آثر کی ایک خصوصیت بیہ بھی ہے کہ اپنی ناسازی طبع کے باوجود لکھنے لکھانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ای جذبہ و شوق کے ساتھ !۔۔۔۔اوراب وہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا ایک اور مجموعہ ''مقالاتِ اڑ'' شائع کررہے ہیں جس میں زور صاحب پر مخملہ (۴) کے آفری دو مضامین شامل کر لیں تو د کنیات پر مضامین کی تعداد ( ۵ ) ہو جاتی ہے گویا اس کتاب میں مشمو یہ (۱۵) مضامین کے صرف (۵) کا تعلق و کنیات ہے ہے۔ ملک محمود جوہر کی حیات اور اس کی

مثنوی"اشتیاق نامہ"کے بارے میں ڈاکٹر آٹر نے کافی چھان تین کی ہے۔ زور صاحب اور نصیر الدین ہاشمی صاحب نے جو ہر کے حالاتِ زندگی کے بارے میں بالتر تیب یمی لکھ دیا کہ ''ان کا ذکر حیدر آباد کی تاریخوں اور تذکروں میں تہیں نظرے نہیں گزرا۔ اور ''ان کے حالات کی تذکرہ میں درج نہیں ہیں'' لیکن ڈاکٹر آثر نے ''عروس الاذ کار''،'' تاریخ النوائط"،"كيفيت وحالات روسائے ميكن يلي "اور خود جو ہر كى مثنوى "جو ہر عشق" سے معتد بہ حالات فراہم کر لیے و نیز جوہر کے کلام وغیر ہ کے بارے میں انھوں نے زور صاحب ، ہاشمی صاحب اور افسر صدیقی امر وہوی صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے نہایت مدلل اور معقول انداز میں اپنی بات پیش کی ہے جو تاحال تحقیقات کی روشنی میں اپنا اعتبار رکھتی ہے۔ڈاکٹر آثر نے گجری اُر دو کے بارے میں بھی جو حث کی ہے وہ بھی خاصے کی چیز ہے اور نتیجہ خیز ..... بیرا یک اہم مضمون ہے کہ آثر نے اپنے خیالات کا دوٹوک اظہار كرتے ہوئے مهال كى سے اختلاف كياہے دليل اور ثبوت سے صرف نظر مہيں كيا۔ علیٰ عادل شاہ ٹانی شاہتی اور نظیراکبر آبادی ۔ مخص اور شاعر تحقیق کم اور تنقیدی اور تشریکی مضامین ہیں ، شاہی کی شاعری کا اچھا جائزہ ہے۔اد . بی تاریخ نو لیی کی روایت اور ڈاکٹر زوراور ڈاکٹر زور کے بلد بنی کارناہے بھی اسی توعیت کے مضامین ہیں اور اچھے ہیں ، البته ڈاکٹر زور کی مکتوب نگاری اور ان کی نقار پروخطبات کا جائزہ زور صاحب کی شخصیت پر ا یک نے زاویہ سے روشنی ڈالٹا ہے۔ تہنیت النساء پیم کی نعتیہ شاعری میں بھی موضوع سے انصاف کیا گیاہے۔ عہدِ عثانی کے اردوادب، داستانوں، پریم چند کی افسانہ نگاری، علی گڑھ تحریک ،اور انجمن پنجاب پر ، ہر چند کہ ہمارے ہاں کی اصحاب نے قلم اٹھایا ہے ، نے زاویوں سے کام لیااور نے گوشے تلاش کیے ہیں ، محمد علی آثر نے بھی ان موضوعات کابڑی حد تک گھر ائی سے جائزہ لیاہے اور سعی کی ہے کہ روش عام سے خود کو دور رکھیں۔ عہد عثانی کے اردوادب، داستانوں کے تہذیبی عناصر، رام پور کی داستانوں ، علی گڑھ

تحریک اور انجمن پنجاب کے بارے میں ان کے مضامین ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے قبل ڈاکٹر آثر نے گویا اس خصوص میں ویگر تحریر ول کوسامنے رکھا اور پھر کوئی نئی بات کہی ہے۔ اس لیے پڑھتے ہوئے ان مضامین کی گئی باتیں نئی لگتی ہیں۔ جن میں ان کی اپنی شخصیت کی چھاپ ملتی ہے۔

اُرد و بین تقید نے اپنے خد و خال بہت زیادہ کھار لیے ہیں اور قد آور بھی ہوچی ہے اور نہ سمی ہندوستانی زبانوں میں یہ کسی سے پیچیے نہیں ، بعض کے لیے تو قابل رشک ہے ۔ ڈاکٹر محمد علی آثر کی تقید پر کسی خاص دہتان کا اثر محسوس نہیں ہو تا۔ و یہ الن کی تقید کو اد فی اور ساجی تقید کے آس پاس رکھا جا سکتا ہے لیکن جو چیز ان کی تقید کی تقید کو اد فی اور ساجی تقید کے آس پاس رکھا جا سکتا ہے لیکن جو چیز ان کی تقید کی تخید کو میٹر کرتی ہے وہ ان کا معروضی رویہ ہے۔ تحقیق سے ان کی دل چسپسی نے ان کے ہاں اس معروضیت کو اور چیکایا ہے۔ وہ اپنی بائے کسی وہ رہا عایت کے بغیاور بے تکلف کہہ جاتے ہیں۔ تاہم سلقہ اور اہتمام سے۔ شتہ وشائنہ اقد ارکو ملموظ رکھتے ہوئے۔

کہہ جاتے ہیں۔ تاہم سلیقہ اور اہتمام ہے۔ شہ وشائستہ اقد ارکو معوظ رکھتے ہوئے۔

الر شاعر مھی ہیں اور خوب شاعری کرتے ہیں۔ ان کے دکنیات کے ذوق
سے شاعر انہ مزاج کی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے کہ ان کے تحقیقی مضامین بھی ہوجیل اور گنجلک
انداز تحریرے دور ہیں جب کہ شخقیق کرنے والوں کے ہاں یہ چیز کہیں نہ کہیں کچھ نہ پچھ
در آتی ہے۔ ڈاکٹر آٹر کا بیرایہ ہمان صاف ، شفاف اور سہل وسادہ ہو تا ہے۔ وہ وضاحت
اور صراحت سے بھی کام لیتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مضامین کے اور مجموعوں میں بھی
در کن کے علاوہ اور موضوعات پر بھی توجہ دی ہے لیکن اس مجموعہ میں ایسے مضامین کی

تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ بیرا یک خوش آئید بات ہے۔ "مقالات اثر "اہم اد بی موضو عات کااحاط کر تاہے۔ باذوق اد بی حلقوں میں

''مقالاتِ اثر''اہم اد فی موضوعات کااحاطہ کر تاہے۔باذوق اد بی حلقوں میں اس کی پذیرائی کسی شک وشبہ سے بالاتر ہے۔

### گری اُر دو

گرات کا لفظ براکرت اور سنسکرت کے الفاظ گوجرافھ یا گرجر راشٹر سے بنا ہے۔ جس کے معنیٰ بیں گوجروں کا ویس ۔ مورخین کا بیان ہے کہ گوجر دراسل گرجستان (جارجیہ) کے باشدے تعے اور سنہ عبیوی کی ابتدائی دو تین صدیوں میں ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں واخل ہوئے ۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے سندہ اور ملتان کو اپنا مسکن بنایا تھا اور بھر مارواڑ ، مالوہ اور گرات سے ہوتے ہوئے دکن تک کھیل گئے ۔ گپتوں کے عمدِ حکومت میں گوجر قوم کے متعدد افراد راجوتانہ ، مالوہ اور گرات میں فوجی اور گرات سے ہوتے ہوئی مدی عبیوی کی آخری گرات میں فوجی اور نیم فوجی اعلیٰ عمدوں پر فائز تھے (۱)۔ چوتھی صدی عبیوی کی آخری دبائی میں جب گپتوں کی حکومت روبہ زوال ہوئی تو یہ لوگ میں ایک خید شار ملطنت کے مالک بن گئے (۲)۔

گوجر قوم نے اپنے جنوبی مقبوضات کو تئین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک جو سب سے بڑا حصہ تھا ممارا ٹھر (مماراشٹر) کہلاتا تھا، ودسرا گوجراٹھ اور تئیسرا سوراٹھ۔ مسلمان حکمرانوں نے گوجراٹھ کو گجرات بنادیا۔ بہ قول این ۔ بی دِویٹیا مہموجودہ گجرات کو گجرات کا نام مسلمانوں کے صوبہ مجرات پر اقتدار قائم ہونے کے بعد ملا۔ یعنی بارھویں ۔ صدی عیبوی میں اس علاقے کو گجرات کا نام دیا گیا (۳)۔

گرات پر بیرونی حملہ آوروں میں محمود عزنوی اور معز الدین محمد بن سام نے علی الترتیب سام اور سام الدین الترتیب سام اور ساما الدین الترتیب ساما اور ساما الدین الله علی الدین المبک نے 199ء میں حملہ کیا تھا لیکن علامالان المبک نے 199ء میں حملہ کیا تھا لیکن علامالان طبح کی فتح گرات اس لیے اہمیت کی حال ہے کہ اس واقعہ نے ایک طرف مند وستان کی سامی معاشرتی اور تمذیبی زندگی پر خیر جمولی اثرات مچوڑے تو دوسری طرف ارائی

سطح پر بھی عمل حرکت کو تیز کیا۔ علاء الدین جلجی نے گرات کے علاوہ الوہ اور دکن کے علاقوں کو بھی فتح کرکے اپنی قلمرو میں شامل کرلیا تھا اور اپنے مفتوحہ علاقوں کو مختلف صولوں میں تقسیم کرکے ہر صوب کے لیے ایک ترک افسر جو سمیر صدہ "کملاتا تھا مقر رکیا ۔ یہ افسر دلی سے نیج جاتے تھے اور اپنے اپنے حلقوں کے حقیقی حکمران کی حیثیت رکھتے تھے ۔ گرات کے علاقے میں 1471ء سے تقریباً سو سال تک دیل سے افسر آتے دیے ۔ فیروز شاہ تغلق کے دورِ حکومت میں جب دلی کی سلطنت میں ضعف آگیا تو گرات کے امیر صدہ ظفر خال نے دورِ حکومت میں جب دلی کی سلطنت میں ضعف آگیا تو گرات کے امیر صدہ ظفر خال نے دورِ حکومت کا آغاز ہوا جو ایک سو چورای سال تک جاری رہا۔ طرح سلاطین گرات کے دورِ حکومت کا آغاز ہوا جو ایک سو چورای سال تک جاری رہا۔ گرات میں ایک اور لسانی انقلاب اس دقت رونما ہوا جب ساے ایم اگرات میں اگر اعظم نے اس علاقے کو فتح کرکے ایک بار تھر سلطنت دبی کا صوبہ بنادیا تھا۔

اُردو زبان کی وہ شاخ جو گرات مہنی اے گری کے نام سے موسوم کیا گیا۔ علام الدین کی فتح گجرات ( ۱۲۹۷ م ) میں اس کو منہ مرف بولی کے مرحلے سے آگے بڑھ کر زبان کی مزل میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے بلکہ اس میں شعر و اوب بھی تخلیق کمیا جاتا ہے علا الدین کی فتح گجرات کا واقعہ سای سے زیادہ لسانی اور ادبی اعتبار سے اہم ہے ، کیوں کہ دلمی میں بینے والی فوجوں کے سابی ، سرکار کا عملہ ، انتظام کرنے والے افسر اور ان کے کار پرداز مبھی اس زبان کو اولے ہوئے مجرات آئے ہوں گے جو دملی اور اس کے قرب و جوار میں لیلی جاتی تھی (۴)۔ سلطنت گجرات کا بانی مظفر شاہ ہندی منواد تما اور اس کی مادری زبان عربی یا فارسی نمیں بلکہ کوئی ہندوستانی زبان رہی ہوگ ۔ یمی وجہ ہے کہ اس کے دورِ حکومت میں مقای زبانوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ مبذول ک جانے لگی ۔ بہ قول ڈاکٹر محمہ حن مرکزی سلطنت سے ٹوٹ کر آزاد خود مختار ریاستوں کئے حکم رانوں کو مقامی آبادی کی حمایت کی زیادہ منرورت ہوتی ہے اور اس لیے وہ اپنے علاقے کے عوام اور ان کی زبان اور تہذیب سے دلی کی مرکزی مکومت اور اس کے تھم رانوں کے مقلطِ میں زیادہ قریب رہنا چاہتے ہیں اور اس کی سرپرستی کرتے

ہیں (۵)۔ چتاں چہ یہ دلی زبانوں اور مقای روایات کا اثر ہی ہے کہ مظفر شاہ نے جس میدانِ جتاں چہ یہ راستی خال کو شکست دی تھی اس کا نام " جست پور " رکھا۔ گرات کے ناکی گرای سلطان محود شاہ کو "محمود بیگڑا " اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ اپنی لمبی مو تھوں کو اور چڑھاکر باندھی تھا۔ گراتی میں بیگڑو اس بیل کو کتے ہیں جس کی دونوں سینگیں اندر کی جانب مڑی ہوتی ہیں (۲)۔ مقامی زبانوں سے اثر پذیری کے لسانی عمل کا اندازہ اُن ناموں سے بھی لگایا جاسکتا ہے جو اس وقت مسلمان گھرانوں میں مقبول تھے جند نام ملاحظہ ہوں :

شاہ پیارن ، شاہ باجن ، شاہ جیوگام وسمنی ، میاں جی ، مولاجی ، سند بڈھن ، شاہ منجسلا، شاہ بھیکن ، منجس میاں ، حجو میاں ، حبال پتھری ، آدھین مہدی ، مولانا میاں ۔

شاہ بھیکن ، منجن میاں ، سحجو میاں ، حبال پتھری ، آدھین مہدی ، مولانا میاں ۔

اُردو زبان کے قدیم ترین نام مندی اور مندی ہیں لیکن علاقاتی مناسبت سے اسے زبان ولی ، بھری اور دکنی سے بھی یاد کیا گیا۔ حقوت امیر خسرو (م جد ۱۳۱۲ء ) نے اپنی شخوی دلوی ، بھری اور دکنی سے بھی یاد کیا گیا۔ حقوت امیر خسرو (م جد ۱۳۲۷ء ) نے اپنی شخوی ، شہر سپر سمیں جال مختلف مندوستانی زبانیوں جیسے سندھی ، لاہوری ، دہلوی ، کشمہ بی ، مثلی و تیر ، میل محتول کا بھی تذکرہ کیا ہے ۔

ین خان براه به کاشر نه پی<del>ب.</del> سندهی و لهوری و کشمیری و کبر

د مور سمندری ، تلنگی و گجر

معبری و گوری و بنگال واود

ولمی و پیرمنش اندر بمه **م**د (۷)

گرات کے صوفیوں اور شاعروں نے جال اپنی زبان کو وہلوی ، ہندی ، ہندوی کا ہو وہلوی ، ہندی ، ہندوی کا ہو وہلوی ، ہندی ، ہندوی کا ہو وہلو کی سو تھری سو گراتی سے دیار سے بھی یاد کیا ہے۔ قدامت کے اعتبار سے گرات کے شاعروں میں شیخ احمد کھٹو (پیدائش ۱۳۷۷ مد) اور شاہ باجن (۵۰)۔ ۹۱۲ مد) کو اہمیت حاصل ہے۔ چوں کہ شیخ احمد کھٹو کے مرف وو حین ووہرے وریافت ہوئے ہیں (۸)۔ اس لیے ان کی زبان کے تعلق سے کچھ کنا دشوار ہے تاہم شاہ باجن

نے اپنی زبان کے لیے دہلوی ، ہندوی اور گجری کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک نظم کی سرخی انھوں نے اس طرح قائم کی ہے : معصفت ونیابہ زبان دہلوی نوشت " (۹) ای نظم کی سرخی ایک اور نیج میں اس طرح ملتی ہے :

م صفت ونیا این درویش به زبان مندوی گفت است " (۱۰)

باجن کی زبان کے تعلق ہے متذکرہ بالا نتائج پروفسیر محمود شیرانی ، مولوی عبدالحق ، وُاکٹر مسعود حسین خال اور وُاکٹر ملمیر الدین مدنی کے بیانات ہے اخذکے گئے ہیں ۔ پروفسیر محمود شیرانی نے پہلی بار باجن کی زبان کو \* زبانِ وہلوی گھا تھا۔ جس کی تقلید کم وبیش سبحی محققین نے کی ہے ۔ حال ہی میں وُاکٹر شِح فرید نے \* شاہ بہا۔الدین باجن حیات اور مجری کلام \* کے نام ہے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں انھوں نے باجن حیات اور مجری کلام \* کے نام ہے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں انھوں نے مخزان وحمت \* کے بانچ قلمی نمون کا تعارف بھی کروایا ہے ۔ وُاکٹر فرید کا خیال ہے کہ شاہ باجن نے اپنی زبان کے لیے \* زبانِ وہلوی \* کے الفاظ استعمال نہیں کے اور \* بب زبانِ وہلوی \* کے الفاظ استعمال نہیں کے اور \* بب زبانِ وہلوی \* کا الحاق ہے ۔ چنال چہ وہ گھے ہیں \* شیرانی صاحب کے پاس بار صویں صدی کے خاتے کا الحاق ہے ۔ چنال جہ وہ گھے ہیں \* شیرانی صاحب کے پاس بار صویں صدی کے خاتے کا مکتوب (نون) مخت غلط تھا۔ اشتیاہ ہے کہ بہ زبان وہلوی کاعنوان بعد کا الحاق ہو ۔ را تم کے پیشِ فظر جو نوخ ہیں ان میں یہ لغظ وہلوی نہیں ہے ۔ \*(۱۱)

شاہ باجن کے ہم عصر سید محمد ممدی جونپوری (م ۹۱۰ حد) کے ارشادات کی زبان کو سزاد الفقرا - "کے مولف نے گری بتایا ہے :

" میران سید محمد مهدی موعود وربیان صغت فقرابه زبان گجری فرموده است " (۱۲) شاه علی جیوگام دهمنی (م ۱۹۷۳ هه) کے دلیوان " جواہر اسرار الله "کو " تحفیۃ الهند " اور سمراة احمدی " میں مندی بتایا گیا ہے جب کہ اس دلیوان کے دونوں مرتبین شی حبیب الله اور سید ابراہیم اسے گجری کہتے ہیں :

م در بیان توحید و اسرار به الفاظ گجری به طریق نقم نمووه بود " ( ۱۴)

قامنی محمود وریائی بیر بوری (م ۹۳۱ مه )کی زبان کے بارے میں مجموعہ ملفوظات

تحفیۃ القادری میں مندوی اور مجری دونوں نام طبتے ہیں ( ۱۲) نوب محمہ چشتی ( م ۱۲۳ می ) محوب ترنگ سمیں اپنی زبان کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں :

جيول ميري لولي منه بات عرب عجم مل ايك سنكات

اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں " من بد زبان گجرات کہ الفاظ عربی و مجی آمیزاست گغتہ ام " ( ۱۵ ) ۔ رسالہ " بھید بھاؤ " میں انھوں نے اپنی زبان کو " بولی گجرات " کماہے :

جیوں ول عرب عجم کی بات سن لولے بولی گرات

خوب محمہ چشتی کے بعد گجرات کے دوسرے شاعروں مسکین ' امین ' نصیر الحق . عبدالله واعظ ' افعنل ' عباد الله اور احمد نے اپنی زبان کو گجری قرار دیا ہے۔

سلطنتِ گجرات کے زوال کے بعد گجری اُردو، دکنی زبان واوب پر بھی اثرانداز

ہونے لگی ۔ چنال چہ بیجابور کے مشہور صوفی حضرت بربان الدین جانم (م عداره) اپنی زبان کو مندی بھی کھتے ہیں :

عیب نه را کھیں ہندی اول معنی تو چک د کیمیں کھول یہ سب گری کیا بیان کر یہ آئیمنہ دیا نمان سرچت البقا "میں کھتے ہیں :

ج ہویں گیان پجاری نہ و مکھیں بھا کا گجری کھمہ الحقائق میں انھوں نے اپنی زبان کو گجری لکھا ہے:

م سبب بو زبان گجری نام این کلمیة الحقائق <sub>-</sub> "

اس تفصیل سے کئی امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ گرات میں نویں صدی بجری کے ربح سوم تک اُرود کے نام مندی اور مندوی تھے۔ دوسرے یہ کہ شاہ بہا۔ الدین باجن کی م خزائن رحمت سکی ترتیب کے زمانے ( سام ۸ مع ) میں اس کے لیے مندی کے طاوہ گری کا نام بھی مروج ہوا۔ وسویں صدی کے نصف دوم میں اس کا متدال نام گری لمناہے تمیرے یہ کہ گری زبان و اوب اور اس کی محضوص روایات

کا حلقہ اثر صرف گرات تک محدود نہیں رہا بلکہ دکن تک پھیل چکا تھا۔ غالباً ای لیے جانم نے اپنی زبان کو گری کما ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر زور کھتے ہیں :

"اس عمد کی تواریخ دکن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گرات سے بست سے ادیب اور عالم بیجالور آیا کرتے تھے۔ وہاں کی سلطنت کے زوال پر ابراہیم عادل شاہ نے وہاں کے تمام ادیبوں کو اپنے وربار میں بلالیا۔ چاں چہ گرات کے ان پناہ گرینوں نے دکن میں اُردو کا اوبی ذوق بڑھانے میں حصہ لیا ہے اور غالباً می وجہ ہے کہ بیجالور کے بعض اُردو مصنفین جیسے شاہ بربان اپنی زبان کو گجری کھنے گئے "(۱۲)۔

ڈاکٹر جمیل جالبی رقم طراز ہیں:

م دکنی ادب پر گراتی ادب کے اثرات کا شبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ شاہ بربان الدین جائم آپنی تصانیف میں کئی جگہ اپنی زبان کو گری کتے ہیں ۔۔۔۔ بیجابور کے شاہ بربان کا اپنی زبان کو گری کنے کے معنی یہ تھے کہ تصنیف کرتے وقت ان کے سلمے گراتی زبان واوب ایک معیار کی حیثیت رکھتے تھے "(۱۲)۔

حعرت جائم نے اپنی زبان کو اس لیے بھی گری کہا ہوگا کہ غالباً اس وقت تک دکنی کی اصطلاح عام نمیں ہوئی ہوگ ۔ دکنی کے قدیم مصنفین میں کسی نے بھی اپنی زبان کو دکنی نمیں کہا ۔ بھی سلطنت کے زوال کے بعد جب قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو دکنی شاعروں نے اپنی زبان کو مندی یا مندوی کے علاوہ دکنی کہنا شروع کیا۔ بہ قول ڈاکٹر مسود حسین خال:

" أردو زبان كا وكنى نام بت زياده قديم نهيں - عيد بهمنى كے كى معنف في اپنى زبان كو وكنى نام زياده قديم نبال كو وكنى نام زياده و قديم بس سر ( ١٨) ـ

جناب اکبر الدین صدیقی جائم کی زبان گجری کو ایک نے مفہوم میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

مدكن كے اكثر قصبات ميں خواہ وہ حيدرآباد رياست كے بول يا ميور رياست كے

شاہراہ پر کسی محضوص جگہ روزآنہ بھاجی ترکاری یا دیگر منروریات زندگی یا مستعملہ سلمان کی عارمنی دوکانیں لگتی ہیں اور بازار کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ چوں کہ یہ دوکانیں منتقل نہیں ہوتیں اس لیے ان کا کاروبار دو تین گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا اور چوں کہ یہ گذری کہا جانے لگا۔ اور کثرت اور چوں کہ یہ گذرگاہ پر ہوتی ہیں اس لیے ان کو گذری کہا جانے لگا۔ اور کثرت استعمال سے گجری ہوگیا ۔۔ حضرت بربان الدین جائم نے منفعت لایمان اور کلمت الحقائق کی زبان کو انھیں معنوں میں گجری کہا ہے۔ اس کا گجرات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق گذری سے ہے "(19)۔

یہ بات قرنِ قیاس نہیں کہ جانم نے اپنے ہم عصر گراتی معنفین کے برعکس، گری کو ایک نئی اصطلاح کے طور پرنئے معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہو۔ ایک تو اس لیے کہ بہ قول ڈاکٹر حسینی شاہد گذری کا لفظ چوک اور شام کے بازار کے مفہوم میں صرف وکنی ہی میں نہیں شمالی ہندمیں بھی رائج رہا ہے۔ اسآد ذوق کا ایک شعر ہے:

بیٹیے ہیں دل کے بیجے والے ہزارہا گذری ہے اس کی راہ گذر پر لگی ہوئی "(۲۰) دوسزے یہ کہ اگر جائم نے گجری کا لفظ نے مفہوم میں استعمال کیا ہوتا تو کم از کم ان کے خلفائیا خانواوۂ جانم کے دوسرے مصنفین ضرور اسے رواج دینے کی کوسٹسٹس کرتے یہ

گری زبان میں سلاطین گرات اور صوفیا کے جو فقرے ، جملے اور اقوال ہم تک بہتنج ہیں ان میں محمود بیگڑا ، سلطان سکندر شاہ ، حعزت قطب عالم ، شاہ عالم اور شاہ بارک اللہ حسینی اور جن شعرا نے گری میں طبع آزمائی کی ہے ان میں شع اتحد کھٹو، شاہ باجن ، شاہ علی جیو گام وحمیٰ ، قامنی محمود دریائی اور امین گراتی کے نام ہہ طور خاص قابل ذکر ہیں ۔ اس زبان میں حربی و فاری کے ساتھ گراتی زبان کے الفاظ مل جل کر شیر و شکر ہوجاتے ہیں ۔ مثال کے طور گراتی کے چند الفاظ یماں درج کیے جاتے ہیں : شیر و شکر ہوجاتے ہیں ۔ اونڈا (گرا) ڈوی (بڑھیا) ٹونکا (تھوڑا) ہے (جو) ہول (میں) ہمال (باب) اونڈا (گرا) دوی (بڑھیا) ٹونکا (تھوڑا) ہے (جو) انے (اور) ایمال (یمال) تمہ (تم) ماڈھ (ایوان) دھوگڑا (نزدیک) بڑواڑ (قرستان)

مکھان(سآئش) وغیرہ۔

گری کے توسط سے دکنی میں ہوں ، ہے ، اوتاول ، انجبو ، ندر ا ، وس ، کر تار ، پالنمار ، سرجنهار ، نيكا ، ركت ، اندهلا ، ڈونگر ، نھاسنا ، گمنا ، اتھینا ، سٹیا ، و کھیا ، پولیا ، پچھیں ،

اچیے ۱۰ تھیو اور اس قیم کے بے شمار الفاظ آئے ہیں۔

گجری زبان و اوب پر ہندوستانیت کی چھاپ اور بھکتی کے اثرات نمایاں ہیں۔

شاعری ہندی اوزان و بحور میں مختلف راگ را گنیوں اور سروں کے مطابق موسیقی اور

آواز کا جاوو جگانے کے لیے کی جارہی ہے۔ اصناف شعر میں ووہرے اور جکری سب سے

زیادہ مقبول ہیں۔ مندی شاعری کے زیر اثر خالق کو مرد اور خود کو عورت یا گویی تصور

کرکے ہجر و فراق کی کیفیات کی تر جمانی کی جار ہی ہے۔ بہ قول ڈاکٹر جمیل جالبی : " اس شاعری میں خدا اور اس کے نبی ملقطار کا ذکر بھی ہے اور کر شن و اوتار کا

بھی۔ وحدت الوجود اور تصوف کے دوسرے نکات بھی مندی اسطور کے ذریعے بیان

کیے جارہے ہیں ۔ عشق و محبت کے اظہار پر بھکتی کال کا اثر واضح ہے ۔ گجری شاعری کی بحرین ' اوزان اور امناف بھی ہندوسانی ہیں " (۲۱) ۔

وسویں صدی ججری کے اوا خرمیں مملکت گجرات روبہ زوال ہوگئی ۔ ہر طرف انتشار اور

بدامنی کا دور دورہ تھا۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکبر اعظم نے نہ مرف

مجرات پر حملہ کے فتح حاصل کی بلکہ مجرایک بار اے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنادیا۔

اکبر اعظم کا گرات پر بیه حمله وبال کی شعری اور ادبی روایات پر اسانی تمطی ک

بھی حیثیت رکھتاہے۔ خوب محمد چشتی کے زمانے میں مجری زبان و اوب پر ایک طرف

فارس کا رنگ و اثر نمایاں ہونے لگتا ہے تو دوسری طرف اس میں عربی و فاری کے

الفاظ به کثرت شامل ہونے لگتے ہیں۔اس لسانی عمل کی وجہ سے اُردو زبان اپنے نشود نما

اور ارتقاکی نئی بلندیوں مک سیخ جاتی ہے۔ یہ گری پر فاری کے اثرات ہی کا تتبہ ہے

کہ خوب محمد کو اپنی منتوی مو خوب ترنگ سکی شرح فارس میں قلم بند کرنے کی مزورت محسوس ہوئی ۔ اسی مزورت کے تحت انھوں نے مندی اور فاری عروض پر متھند تھنداں "

کے نام سے ایک رسالہ منظوم کیا تھا جس میں فاری عروض کو مندوی عروض کے حوالے سے حوالے سے مجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لسانی اتھل پتمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والکڑ جمیل جالبی لکھتے ہیں :

" فتح کے دس بارہ سال کے اندر اندر گرات کے اہل علم و اوب پر بھی فاری کا گرا اثر ہونے لگا اور اس کے ساتھ گری کا نہ صرف زور گھٹے لگا بلکہ اوبی و تخلیق سطح پر اس زبان کی کوئی خاص اہمیت باتی نہ رہی ۔ جو لوگ فاری جانتے تعے معاشرے میں قدر کی لگاہ سے ویکھے جاتے تھے ۔۔۔ اس تہذیبی اثر کے ساتھ فاری روایت اپنی بحور ، اپنے اوزان، اپنی اصناف ، تمثیلات ، رمزیات و صنمیات کے ساتھ گری اُردو پر بھی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہونے گئی ۔ خالص ہندوی سانچوں ساتھ گری اُردو پر بھی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہونے گئی ۔ خالص ہندوی سانچوں کے بجائے فاری سانچا اس کی جگہ لینے لگا " (۲۲)۔

#### حواشی:۔

ا۔ ڈاکٹر ظمیر الدین مدنی ۔ تحن ورانِ گجرات ۔ 19۸1ء ص ۱۲۔ .

٢ ـ ايضاً ص ١٤ ـ

سر میں اسر سر گرات اُردو اکیڈی ۔ <u>۱۹۹۰</u>ء ص ۱۳ ( گرات کی وجہ تسمیہ از حمال الدین شیخ ساحر )

۴ ـ ڈاکٹر محمہ حسن ۔ قدیم اُردوادب کی مشقیدی تاریخ ۔ لکھنو ۱۹۸۷ء میں ای۔ ۵ ۔ ایسنا من ۷۷ ۔

٧ .. ڈاکٹر ظمیر الدین مدنی ۔ محنوران گجرات ۔ من ١٥٧ ـ

ی مجد دحید مرزا به شنوی نهه سپر از امیر خسرد به کلکته به ۱۹۳۸ من ۱۸۹ سه ۱۸۰ ۱۸۰

٨ ـ ذاكر ظمير الدين مدنى \_ محنوران بكرات \_ من ١٠٠ \_

9 \_ ایفنأ ص ۲۵ \_

٠١ ـ الينيا به

اا ـ دُاكْرُشِ فريد ـ شاه بها الدين باجن ـ حيات اور مجري كلام ـ مجرات ١٩٩٢ ع من ٢١ ـ ١٢ ـ يروفىيىر محمود شيراني \_مقالات شيراني (جلد دوم) مجلس ترتى اروب لاهور ص ١٩٨ ـ سار ڈاکٹر حسینی شاہد ۔ شاہ امین الدین علی اعلیٰ حیات اور کارنامے ۔ حیدرآ باد س<u>ر 19</u>20ء ص ۲۸۷\_

۱۳ مخنوران گجرات می اسم

۱۵ ـ ڈاکٹر مدنی به سخواران مجرات به ص ۱۳ ـ

١٧ - أردوشه بارے - من ١٢ -

عار ادبي تحقيق مجلس ترتى ادب لامورر مما 1990 م ما ٧٠

۱۸ عِمَانيه (د كني ادب نمبر ) م ١٩٢٣م ص ١١٠

19 منتوى ارشاد نامه (جانم ) حدر آباد <u>ا ۱۹۷</u>ء ص ۲۸ م

٢٠ ـ شاه امين الدين على اعلى \_ حيات اور كارنامے ـ ص ٢٨٧ \_

۲۱ اونی تحقیق ـ ص ۵۲ ـ

۲۲ \_ تاریخ اوب اُردو (جلد اول )لاہور <u>1990ء</u> ص ۱۲۷ \_ ۱۲۹ \_

## ملک محمود جو ہرا ورمثنوی اشتیاق نامہ

ملک محمود جو ہر (ولادت ۱۱۹۳ء) ار دواور فارس کے ایک قادر الکلام اور با کمال شاعر تھے۔ ڈاکٹر زور نے سب سے پہلے کے ۱۹۵ء میں مثنوی" جو ہر عشق" کے مصنف کی حیثیت سے اُن کا تعارف کرواتے ہوئے تذکر ہار دو مخطوطات کی تبیسری جلد میں لکھاتھا :

'' ملک محمود جوہر ولد قاضی عیدروس ولد قاضی احمد ثانی قاضی میکن پلی۔ حافظ تاخ الدین مشاق دہلوی کے شاگر دہتھے۔ نواب میر اکبر علی خال سکندر جاہ آصف جاہ ثالث کے عہد میں حیدر آباد میں مقیم شے لیکن ان کا ذکر حیدر آباد کی تاریخوں اور تذکروں میں کہیں نظر سے نہیں گزرا۔'' (ص۲۲۱)

مولوی نصیر الدین ہاشی نے اس سال جب کتب خانہ سالار جنگ کے ار دو مخطوطات کی فہرست مرتب کی تو انھوں نے جو ہر کا تعارف ان کی ایک اور مثنوی ''اشتیاق نامہ'' کے حوالے سے کر داتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ :

'' ملک محود جو ہر حیدر آباد کے خوش فکر شاعر تھے۔ مگر افسوس ہے کہ ان کے حالات کمی تذکرہ میں درج نہیں ہیں۔'' (ص ۱۹۵)

راقم الحروف كى تحقیق كے مطابق ملک محمود جو ہر كے حالات ذندگی حيدر آباد كے دو تذكروں "
عروس الاذكار "از نصير الدين نقش حيدر آبادى (١٢٨٩هـ) اور "تاريخ النوائط" (١) از عزيز
جنگ كے علاوہ ملک محمود جو ہر كے فرزند غلام حيدر شہوار اور پوتے غلام محی الدين شہيار كے
دواوين اور تذكرہ" كيفيت وحالات روسا ہے ہيكن پلی" اور خود جو ہركى مثنوى" جو ہر عشق" ميں

"جوہر عشق" (۱۲۳۲ھ) تقریباً پانچ ہزارام**یات پر مشمل ا**یک تنخیم مثنوی ہے جس کاواحد نسخہ کتب خانہ ادار ہُ ادبیاتِ اُردو حیدر آباد کی زینت ہے۔ بہ بقول ڈاکٹر زور اتنی طویل مثنوی جوہر کے بعد حیدر آباد کے کمی شاعر نہیں لکھی (۲)۔ جوہشق کواس لیے بھی اُجیت حاصل ہے کہ اس مثنوی میں شاعر نے "کیفیت آباواجداد خود" کے عنوان سے اپنے خاندانی حالات آلم مد کیے ہیں۔ جن کا خلاصہ ڈاکٹر زور کے الفاظ میں در یِ ذیل ہے:

''ملک محمود'جوہر تخلص عرب قوم نوائت میں حضرت جعفر طیار کی اولاد سے تھے۔ ان کے جدامجد ملااحمہ علی عادل شاہ کے عمد میں بیجا پور آئے۔ان کی اولا دمیں ملآ سعیداور ملا میجی اور فاصل خال وزیر بہت مشہور گزرے ہیں۔ زوال بیجا پور کے وقت فاضل خال وزیر کبیر تھے۔اور اورنگ زیب عالمگیر ان کو بھی بیجاپور کے دیگر عماید کی طرح اپنے ماتھ لے گئے چنال چہ وہ انٹائے سفر میں ہی د فات پا گئے۔ان کے فر زند ملآ احمد کو اورنگ زیب نے کرنول کا قاضی ہا کر روانہ کیا۔ان کے دو فرزند تھے۔ غلام علی اور محمود۔ غلام علی اور ان کی او لا و تو کر نول ہی میں مقیم ہو گئے ، لیکن بڑے فرزند ملا محمود می کی بلی چلے گئے اور ان کے فرزند قاضی احمد سی بلی کی مند قضائت اور انعام سے سر فراز ہوئے۔ ان کے فرزند صبغت اللہ اپنے باپ کی جگه قاضی ہے۔ان کے فرزند قاضی عیدروس ملک محمود کے والدیتھے چنال چہ جوہر کے براہے بھائی پیکن کیلی کے قاضی مقرر ہوئے۔ اس سلسلہ میں ریاست میکن پلی کے نوابوں مر زا محمہ فضل علی ، حسین علی خال ، منصور الدولہ احمد علی خال کی تعریف کھی ہے کول کہ بیالوگ جوہر کے خاندان کے قدردان اور مربی تھے۔ خود جوہر کے سر پرست شہیار الملک تھے جواس ونت نواب میگن پلی تھے ۔ ان کو افسوس ہے کہ و طن چھوڑ کر حیدر آباد آنا پڑا۔ نواب احمد علی خان کی مدوسے وہ حیدر آباد سے مبمرہ ور ہوئے اور یہال کے شاعروں کے فیف صحبت سے شعر و سخن کی طرف دل ماکل ہوا اور آخر کاریہ مثنوی مکھی۔ اس وقت ان کی عمر پچاس سال کے قریب تھی۔ ان کے آل اولا دلتھی اور بھائی ہد حیدر آباد کر نول اور <sup>میک</sup>ن پلی میں موجو و تھے '' ( m ) \_

نصیرالدین نقش حیدر آبادی کے تذکرہ''عروس الاذکار'' سے پیتہ چاتاہے کہ جوہر نے دورواوین کے علاوہ ایک تذکرہ ہمی اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ چنال چہ وہ لکھتے ہیں:

''جوہر تخلص ، ملک محمود ، مولد ش ایکن پلی ، صاحب دو دیوان و تذکرہ۔ تلیذ جناب حافظ تاج الدين مشاق عليه الغفر ان آور ده اند كه مشارات اليه برعلية از حسين على خال نواب پیکن پلی آزرده شده در قمر تگر عرف کر نول رفته به ماموار دو صدروپیه نزد غلام ر سول خال نواب مرحوم به سلك ملاز مت منسلك گر ديده جدران جاانقال يافت " (م ) \_

تذکرہ عروس الاذ کار کا ایک قلمی نسخہ ادار ہُ ادہاہۃ اُر دو (مخطوطہ نمبئر ۸۹۲) میں موجود ہے۔

اس مخطوطہ میں شامل تمام شعراکی فہرست ڈاکٹر زور نے مرتب کر کے تذکرہ میں شامل کی ہے لیکن انھیں تذکرے کے نام، مولف اور سنہ تالیف کا ٹھیک طور پر پیۃ نہ چل سکا اور چوں کہ بیہ قلمی نسخہ تمکین کا ظمی کا عطیبہ تھا اس لیے اس کا نام '' تذکرہ عطاے تمکین'' تجویز کیا اور سنہ تالیف قیاساً ۱۲۹۲ھ تحریر کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل نذکور ہوا ہے اس تذکرہ کے مولف نصیر الدین نقش حیدر آبادی (متوفی ۴۵ ساتھ) ہیں اور ''عروس الاذکار'' اس کا تاریخی نام ہے جس سے الام الم ہوری نام ہے جس سے الم ۱۲۹۶ھ کے اعداد پر آبد ہوتے ہیں اور میں اس کا سنہ تالیف بھی ہے۔ اس تذکرہ کے دواور قلمی سنے انجمن ترقی اُردو کراچی کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ان نسخوں کی مدوسے مولوی افسر صدیقی امر ہوی نے اے 20 اور میں مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔

جو ہر کے فارسی دیوان اور تذکرے کا توبیۃ نہیں چلاالبتہ ان کے اُر دودیوان کا آیک نسخہ اور نیٹل مینواسکریٹ لا ئبریری (کتب خانہ آصفیہ) میں موجود ہے۔ (مخطوطہ نمبر ۱۶۲۹)۔ نصیرالدین ہاشمی نے کتب خانہ سالار جنگ میں دیوانِ جو ہرکے ایک اور نسخہ کی نشاندہی کی ہے (۵)۔ کیکن حلاش وہسیار کے باوجو واس نسخہ کا پہتہ نہیں چلا۔ مثنوی ''جو ہر عشق '' اور دیوان کے علاوہ جو ہر کی ایک اور مثنوی''ا شتیاق نامہ'' کا ہمی پند چاتا ہے۔ تا حال اس کے دو نسخے دریافت ہوئے ہیں۔ ایک کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے (مخطوطہ نمبر ۳۲۳) اور دوسرا اور پنٹل مینو اسکر پٹ لائبریری کی زینت ہے (مخطوطہ نمبر ۳۳۵) آٹر الذکر مخطوطہ کی تو شیح کرتے ہوئے نصير الدين باشي كلصة بين مو افسوس به كه ان كے حالات كى نذكر ، يين درج نہيں بين - ان کے فرزند غلام حیدر شہد سوار تخلص رکھتے تھے اس سے واضح ہو تا ہے کہ ان کے خاندان میں شاعری کا سلسلہ عرصہ تک چلاہے۔ (۲)۔ جوہر کے فرزند غلام حیدر کا تخلص شہہ سوار نہیں بلحہ شہوار ہے۔ ہاشمی صاحب نے '' دیوان شہوار '' کی وضاحت کرتے ہوئے بھی ان کا تخلص سہوا شہہ سوار ہی لکھاہے (۷)۔ شہوآر اپنے والد کی طرح ایک قادرالکلام شاعر تھے۔ نذکر ہُ عروس الاذ کار کی تالیف کے وقت ۱۲۸۹ھ میں وہ حیدر آباد میں موجو دیتھ (۸)۔ ان کے دیوان کے دو قلمی نسخوں کا پتہ چلتا ہے۔ا کیک کتب خانہ اوار ہُ ادبیاتِ اُر دو میں موجو د ہے (مخطوطہ نمبر ۲۳۹) اور دوسر اور بنٹل مینواسکریٹ لا ئبریری حیدر آباد کا مخزونہ ہے (مخطوطہ نمبر ۵۰) و نیزان کا کچھے کلام ان کے پیٹے غلام محی الدین شہبآر کے مجموعہ کلام مخزونہ انجمن ترتی اُر دو کرا ہی میں بھی موجود ہے (۹)۔ شہوآر حافظ تاح الدین مشاق د ہلوی کے علادہ اپنے والد جوہر ہے بھی مشورہ سخن کرتے تھے۔ ایک غزل کے مقطع میں انھوں نے اپنے اسا تذہ کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

استاد کلال حافظ مثناتی ہیں شہوار اور حضرت جوہر استاد کلال حافظ مثناتی ہیں شہوار اور حضرت جوہر استاد کھر دوسرا شاعر کرے کیا چوں مرے آگے ہوں سب میں زہر دست (۱۰) استاد اس شعر میں جوہر تخلص کے پیش نظر ڈاکٹر زور نے قیاساً غلام حسین خال جوہر کوشہوار کا استاد قرار دیاہے۔ چنال چہ وہ کلصتے ہیں : ''انھوں نے (شہوار نے) اپنا کیا اور استاد جوہر کا اپنا کمام میں ذکر کیا ہے۔ گمان غالب ہے کہ یہ وہی غلام حسین خال جوہر ہیدری ہوں گے جضوں نے کلام میں ذکر کیا ہے۔ گمان غالب ہے کہ یہ وہی غلام حسین خال جوہر ہیدری ہوں اگے جضوں نے ماہ لقابائی کے حکم ہے اضیں کے یمال رہ کر تاریخ ''ماہ نامہ'' مرتب کی تھی (۱۱)۔ شہوار نے اپنے دیوان میں جوہر کی ایک فارس نظم کی داخلی شواہد ہے ڈاکٹر زور جوہر کوشہوار کا والد ہتا تے کی ار دو میں نضین بھی کی ہے۔ اس نظم کی داخلی شواہد ہے ڈاکٹر زور جوہر کوشہوار کا والد ہتا تے ہوئیالکل صحیح نتیج پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر کسی شموس ثبوت کی عدم موجود گی کی وجہ سے تذبذ ب

"اس لظم میں کر نول کے ایک ہزرگ حفزت معصوم شاہ مجذوب کے عرس کی دھوم دھام میان کی گئی ہے۔ اور جو ہر کے قطعہ تاریخ وفات شاہ معصوم اولیا کو بھی در میان میں درج کر دیا ہے۔ جس میں جو ہر کو اپنا قبلہ گاہ لکھا ہے جو بالعوم والدیا مرشدیااستاد کے لیے استعال ہو تا ہے۔ جو ل کہ شاعر کے تخلص شہوار اور جو ہر میں میں مناسبت ہے اس لیے فی الحال یقین ہے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہر' شہوار کے والد تھے یاوہی جو ہر میدری ہیں جن کاذکر ابھی کیا گیا ہے "(۱۲)۔

سے یاوہ فی جوہر میدر کا عظمہ ہوں جن سے شہوار کے رنگ سخن اور جوہر کی تاریخ مکوئی شہوار کی تضمین کے چند ہد ملاحظہ ہوں جن سے شہوار کے رنگ سخن

دونوں پرروشن پڑتی ہے۔

لاتے ہیں جو مراد مند ہجوم اولیا ہے پھرتا نہیں کوئی محروم مرتبہ ان کاکس کو کیا معلوم اولیا ہے کمرم و مرحوم ایس کی کہ کرتول ہیں ہوی ہے وہوم ہے ہی حرات معموم ہیں در وازے بہر مجرائی ایک چوبی در روازے بہر مجرائی ایک چوبی در گر ہے نقرائی ان کی تاریخ من لے اے کھائی ہے مرے قبلہ گاہ نے پائی ان کی تاریخ من لے اے کھائی ہے مرے قبلہ گاہ نے پائی معموم اولیا چو نهاد قدم خود ہتلہ ہم اللہ

سال رحلت ثنیدہ ام جو ہر '' آفاب قمر گر با لند''

ایعنی کرنول میں برای ہے دھوم

جع وہاں خلق عام ہوتی ہے

جب کہ شہوآر شام ہوتی ہے

روشنائی تمام ہوتی ہے

بب کہ شہوآر شام ہوتی ہے

یعنی کرنول میں برای ہے دھوم (۱۳)

بہ قول ڈاکٹر زور شہو آرایک فطری شاعر تھے۔ان کے کلام میں یوی روانی ہے اور وہ غزل اور نظم وونوں میں قادر الکلام ہیں۔انہوں نے غزلوں سے زیادہ مختس، مسدس اور دیگر ترکیب مد لکھے ہیں جن میں سودا، ظفر اور ناشخ کی غزلوں کی تضمینی تھی کی ہیں۔شہوار نے فارسی اور ہندی نظمیس مھی کمھی ہیں۔ دار کا ادبیات اُر دو کا مخزونہ نسخہ ''دیوان شہوار'' خودشہو آر کا مکتوبہ ہے (۱۴)۔

شہوار کے بڑے ہمائی غلام حسن کا تخلص گوہر تھا تا ہم ان کے کلام کا کوئی نمونہ دستیاب مہوار سے برا کے فرزند غلام محی الدین شہیار نے شاعری ور ثے بیں پائی تھی۔ ان کے ایک مخضر مجموعہ کلام کے علاوہ ایک تذکرے ''کیفیت وحالات روسائے بیش پلی'' کا بھی پتہ جبتا ہے۔ افسر صدیقی امر وہوی کی اطلاع کے مطابق شہیار کا مجموعہ کلام جس بیس ان کے والد شہوار کی بھی چند نظمین شامل ہیں۔ المجمن ترقی اُروو کراچی کے کتب خانہ خاص کی زینت ہے (۱۵)۔ اور تذکر ہ کوسائے بیش پلی کا قلمی نسخہ کتب خانہ قومی عجائب گھر کراچی (مخطوطہ نمبر ۲۵) ۲۰ ۲۰ مواء) کا مخور فنہ ہے۔ اس تذکرہ کا کام تالیف ۲۰۲۱ء کا در اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

'' الحمد للله رب العالمين ..... اما بعد محى الدين شهيآر ولد غلام حيدر شهوآر ابن ملك محمود جو ہر جس كے آباواجداد كوسر كار يكن پلى سے نمك خوارى واطاعت گزارى كا تعلق رہاہے۔ عرض كرتا

ہے کہ ..... " (جائزہ ار دو مخطوطات از مشفق خواجہ ص ۲ ک ۱)

مولوی افسر صدیقی امر وہوی نے تذکرہ کروسائے پیٹن پلی کوسہوا شہبیآر کے والد شہوارے منسوب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ''شہوار تاریخ روسائے پیٹن پلی (غیر مطبوعہ) کے مصنف ہیں ''(۱۱)۔ آگ چل کر وہ اطلاع دیتے ہیں کہ ''شہوار کے لڑکے غلام محی الدین بھی شاعر تھے اور شہبیار تخلص کرتے تھے ان کوترک علی شاہ ترکی ہے تکمذتھا'' (۱۷)۔

ملک محود جو ہر اور ان کے خاند ان کے کی شاعر کا کلام ابھی تک شائع خہیں ہوا۔ قیسی قمر مگری نے اپنے ایک مضمون ''کر نول کا شعری سر مایہ'' میں جو ہرکی تاریخ و فات ۱۲۹۰ھ متائی ہے (۱۸)۔ یہ اس لیے درست خہیں ہے کہ نقش حیدر آبادی کے تذکرے ''عروس الاذکار'' کی تالیف

(۱۲۸۹) سے تبل وہ وفات یا چکے تھے (۱۹)۔

جہاں تک مثنوی اشتیاں تامہ کا تعلق ہے۔ یہ ملک محمود جو ہرکی ۱۲۸ امیات پر مشتل ایک مخفر مثنوی ہے۔ اس کے مطالعہ سے شاعر کے اظہار وہیان کی خصوصیات اور قادر الکلامی کابہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اشتیاق نامہ از اوّل تا آخر شاعر کی اپنے محبوب سے جدائی کی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ محبوب کے جر و فراق میں شاعر اس کی صحبت میں گزارے ہوئے ایک ایک لحہ کو یا و کرتا ہے۔ ایام گزشتہ کی یادا سے اپنے گل چمرہ معثوق سے دوبارہ وصال کے لیے اکساتی ہے۔ مثنوی کا آغاز ان اشعار سے ہوتا ہے۔

لاله رو ، سروقد، بری پیکر غنچه لب ، گل عذار ، سیمیل بر ما جرا اپنا کیا کہوں تجھ کو شوق تیزا تو رہے ہے مجھ کو دن توحق میں مرے قیامت ہے رات پھر کیا کہ ایک شامت ہے اً تش ججرے شاعر کادل پھل کریانی ہو گیاہے گویاس کی آنکھوں سے کو ہو قاف رواں ہے ۔ دل کیکھل کر ہوا ہے اب پانی آتش ہجر سے تری جانی نالے بھے ہیں صاف چشموں سے ہمہ گیا کوہ قاف چشموں سے وصال محبوب کے اثنیاق میں مجھی وہ خواجہ حافظ کی فال دیکھتا ہے ، مجھی پیروں کی منتوں میں سر گروال رہتاہے اور مجھی نجو میول اور رمالول ہے اپنی قسمت کا حال وریافت کرتاہے۔ محبوب ك چره أزيا اوربالول كى لك سے لے كر پيرول تك جمم كے تمام اعضاء ، لباس اور اشيائے آرائش وزیبائش کی خوبیول کامیان ، شاعرانه کمال کے ساتھ کر تاہے۔ مثلاً چمر ہ ، پیشانی ، اہر و ، مژه ، چثم ، بینی ، خال رضار ، لب و دندال ، چاه ذقن ، ور گوش ، بالا ، بیکا ، نته ، کا جل ، د نباله ، مسی ، انگیا، کلائی، دست ِحنائی، زم انگلیال، سینهٔ صاف، شکم، ناف، نمر، سرین، گھٹے، ران، پیڈلیال، بازو، پشواز، شلوار وغيره- چند شعر ملاحظه مول-

وہی پٹلی می ایک مورت ہے زندگ ہی وبال ہے مجھ کو دل ہوا چاک چاک جوں شانہ عار ہے دیکھنا ہلال مجھے جس کے دیکھے سے پھر لگے نہ پلک ہوے وہ مجھ کو سوزنِ عیدلی(۲۰) میری آنکھوں میں تیری صورت ہے جعد کا بس خیال ہے مجھ کو زلف کا اف رے صاف ملی کھانا تیرے ابرو کا ہے خیال مجھے واہ رے واہ اس مڑہ کی جھپک جب ہے اس کا ہوا مجھے سودا

شکل گرداب ، کردیا ہے کل گردش چشم نے تیری ہربل تیرے غم ناک کو ہے آٹھ پیر یاد سینی کی اے بلد اختر آئینہ دیکھنا ہوا ہے ننگ تیرے منھ نے مجھے کیا ہے دنگ موندلے اینے منی کو حیب رہنے لب و داندان کا رنگ کیا کہیے کیا تہوں کس قدر ہے گئی مجھے تیرے جاہِ ذقن کی جاہ مجھے باولی طبع ہوتی ہے ٹی الحال جب در موش کا ترے ہو خیال موہر افک چھم نز میں ہے جب سے یکا زا نظر میں ہے ناک میں آگیا ہے جی میرا حلقہ ' نتھ تھی ہے غضب تیرا كظي أتكمول مين جيسے سر والا اور کاجل کا تیرا دنبالہ آنکھ کا ، جل ہوا ڈوبایا مجھے اسی کھنگے نے یوں ستایا مجھے ۔۔ محرمِ راز بھی ہوا ہے دنگ تیری انگیا کا کھھ عجب ہے رنگ جيولً انار آه چاک سينه مول شوق ہے اس کے ہاتھ کیوں نہ ملول

مثنوی اثنتیاق نامہ میں شاعر نے ایک طرف سادگی میان اور روانی و پڑھتگی کا مظاہرہ کیا ہے تو دوسر ی طرف الفاظ کی تکرار اور رعایت لفظی ہے اس میں صوتی آ ہنگ اور نفتگی پیدا کرنے کی ہمی

کو مشش کی ہے۔ چندا شعار دیکھیے : یاد پیشانی کی قری جانی

یاد کروہ کلائی ہات کی کل

تیرے تھٹنول کے عم میں محکنتا ہے

جھے آک آک گھڑی ہے پیش آئی نہ کل آئی مجھے رہا ہے کل کھرے پلڈالا پ ک گٹنا ہے آپ دل کی مراد تب پاوں گزری آک آک گھڑی ہے سوسوسال

پاول تیرے بیارے جب پاول اپنے دل کی مراد تب پاول یاد کرکرکے ہے یہ میرا حال گزری اک اک گفری ہے سو سو سال اشتیاق نامہ کی ذبان تقریباً دوسوسال قدیم ہے لیکن اس دور کے دوسرے دکنی شعرا کے ہر خلاف جوہر کو ذبان و بیان پر مکمل وستگاہ حاصل ہے۔اس متحوی میں شاعر نے جگہ جگہ خوب صورت تراکیب اور اضافتوں کا بھی استعال کیا ہے۔ چند ترکیبیں اور ضافتیں ملاحظہ ہوں:

تراكیب: غنی لب گل عذار سیمین بر گل جمره و لاله روب پری بیکر و مرو قد سربه زانو دل سو نبته شوریده حال و محبت ضمیر و عرش جناب به بداختر بهت كا پرده و كر شمه اوا و و ستال شاد اضافتین ار حک صد بهتال و آتش ججر به نشه که بدار خواب راحت و و برگر دول به بده هٔ خاک ناوک ججر به تود هٔ طوفان و طائر دل و شکل و توس قزح دام ججر کشتهٔ ججر به تینی ججرال و لبا ناو

مارغو ، رو يوره رو مار و ش چشم م مومر اشك به جاو ذ قن - چشم تر - كو و غم - محرمِ رازوغير ه -خالِ عار ض - عرقِ رخ - گر د ش چشم - مومر اشك به جاو ذ قن - چشم تر - كو و غم - محرمِ رازوغير ه -

#### حواشي

- (1) تاریخ النوائط کے مولف نے ملک محمود کا تخلص جو آبر ککھاہے۔ ص ۵۱۵۔
- (۲) ذا كرزور ـ تذكره اردو مخطوطات (جلدسوم) ص ۲۲۱ ـ (۳) ايضاً ص ۲۲۲ ـ
  - (۴) عروس الاذ کار از نقش حیدر آبادی۔ مرتبہ ا فسر صدیقی۔ ص ۵ ۲
  - (۵) نصیرالدی ہاشی۔ کب غانہ آسنیہ کے اردو مخطوطات (جلد اوّل) م ۴۰۰۔ (۲) اینیا م ۴۰۰ (۷) اینیا م ۴۳۰۔
    - (۸) عروس الاذ کار مرتبه افسر صدیتی- ص۹۴ هـ (۹) اینها ص ۲۱۳ ـ
    - (۱۸) کرون الاد وار سر سبا سر شدین- ۱۰ ۱۹ (۲۶) ایشا ش ۱۳۴۰ (۱۰) داکثر زوریه تذکر دارده مخطوطات (جلد سوم) ص ۲۵۸\_
      - (۱۱)\_(۱۲)\_ ابينا ص ص ۲۵۸ (۴) ابينا ص ۲۵۹
      - (۱۵) عروس الاذ کار م ۹۳ (۱۲) په (۱۷) ایستا
- (۱۸) قیسی قمر گری-کرنول کاشعری سرمایه مشموله قومی زبان (حیدر آباد) به جنوری ۲۰۰۰ء می ۱۵ سه
  - (۱۹) عروس الاذ كارية ص ۵۷ \_
- (۲۰) وہ سوئی جس کی بات مشہور ہے کہ حضرت عیسلی کے دامن میں البھی ہوئی آسان پر چلی ممئی تھی اور اس دنیوی چیز کے باعث وہ چوتتے ہے آگے نہ جا سکے۔

#### كتابيات

- (۲) تھیرالدی ہاتی ۔ کتب خانہ سالار جنگ کے ار دو مخطوطات
- (۳) نفیرالدین ہاتی۔ کتب خانہ آمنیہ کے اردو مخطوطات (جلداوّل) نتیم
  - (۴) عروس الاذكار از تشش حيدرآبادي-مرتبه افسر صديقي امروبوي
    - (۵) مشفق خواجه جائزه ار دومخطوطات (جلداق ل)
      - (٢) عزيز جنگ ـ تاريخ النوائط\_

### مخطوطات

- (۱) مثنوی اثنیاق نامه نخزونه کتب خانه آصغیه مخطوطه نمبر ۳۳۵ مثنوی -
  - (۲) مثنوی اشتیان نامه مخزونه کتب خانه سالار جنگ مخطوطه نمبر ۳۲۳ م
  - (۳) مثنوی جوهر مثن مخزونه کتب خانه ادارهٔ او بهات ار دو مخطوطه نمبر ۱۰۱-
    - (٧) د يوان جو ہر مخزونه كت خانه آمغيه مخطوطه نمبر ١٦٢٩ ـ
    - (۵) دیوان شہوآر مخزونه کت خانه امغیه مخطوطه نمبر ۲ ۳۳ ا
    - (۲) و یوان شهوار پخزونه کتب خانه ادارهٔ ادبیات ار دو به مخطوطه نمبر ۲۳۹ به
- (م) تذکره عطامه ممکین (عروس الاذکار) ادارهٔ ادمیات ار دو مخلوطه نمبر ۹۲ ۸-

### علی عاول شاه ثانی شاہتی د کنی اُردو کا ایک باکمال سخن ور

الدالمظفر علی عادل نام ، شاہی تخلص میکست بیجالور کے مشور حکمران جگت گرو ابراهیم عادل شاہ ثانی کا لوتا اورسلطان محمد عادل کا بدیا تھا میانی ۱۱ ربیع الثانی محمد المیدا ہوا معجر تای شام نے درج مطابق ۲۷ / اگست مطابق و درج دیل شعر سے اس کی تاریخ ولادت نکالی ہے :

ماتنے از نه فلک از سرِ ذوق نشاط مولدِ شهزاده گفت موکبِ شوکت رسدِ س(۱)
-------

a 1. MA

محمہ عادل شاہ کی وفات کے بعد ملکہ خدیجہ سلطان اور دیگر ارکانِ سلطنت نے شرادہ علی کو عادل شاہی خاندان کے آٹھویں حکمران کی حیثیت سے بات اے م 1740ء میں آٹھ میں تخت سلطنت پر متمن کیا (۲)۔ شاہی نے بیجاپور کے علمی و ادبی ماحول میں آٹھ کھولی ۔ عادل شاہی خاندان کے ادب پرور روایات اور خدیجہ سلطان کی تربیت کی وجہ سے اس کے اندر شعر و محن اور فنونِ لطیفہ کا اچھا فوق پیدا ہوگیا تھا۔ وادا (ابراہیم عادل شاہ ٹانی ) معبگت گرو "کے لقب سے مشور ہوا تو پوتے نے اُسآدِ عالم سکے نام سے مقبولیت عاصل کی ۔ شاہی نے جس نمان علی معنانِ حکومت اپنے ہاتھوں میں سنجمال معبولیت عاصل کی ۔ شاہی نے جس نمان علی معنانِ حکومت اپنے ہاتھوں میں سنجمال میں وقت بیجاپور میں ہر طرف انتشار اور بغاوتوں کے سیاہ بادل جھائے ہوئے تھے۔ ایک طرف خود ملک کے سرکش امراکی بغاوتیں اور فتہ سانیاں تھیں تو دوسری طرف مغلوں اور مرمٹوں کی سازشیں اور مکاریاں ، لیکن کم سنی کے باوجود علی عادل شاہ جانی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہی نے تحربر اور جمت کے ساتھ ان سب کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہد کیا اور فتح حاصل کی ۔ شاہد کیا اور فی حاصل کی ۔ شاہد کیا اور فی حاصل کی ۔ شاہد کیا اور فی حاصل کی عربی استقال کیا ۔ بساتین السلاطین کے مولف نے اس

کی جوال مرگی کی وجہ بے اعتدالی اور حد سے برامی ہوتی عیش کو ٹی بتاتی ہے (۳)۔

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ شاہ کو دکنی زبان سے بے حد لگاؤ تھا اور اس زبان کی ترق کے سلسلے میں اس نے کوئی کسر نمیں اٹھاد کھی ۔ اس کے عمد حکومت میں بجاپور علم وادب اور شعر و سخن کا گوارہ بن گیا تھا۔ وہ علما، فضلا اور ابلِ قلم کا قدروان تھا اور خصوصا شاعروں کی بست عزت کرتا تھا۔ وکنی شعراکی قدر افزائی اور سر پرستی تھا اور خصوصا شاعروں کی بست عزت کرتا تھا۔ وکنی شعراکی قدر افزائی اور سر پرستی کے سلسلے میں اس نے بڑی دریادل کا مظاہرہ کیا۔ شاہی کے دربار سے وابسة علما، مورخ اور شعرا میں شاہ الوالمحالی ، قاضی سید نور الله ، علامہ فتح الله شیرازی ، قاضی سید کر بم الله ، مولانا عبدالذی ، حکم آتی اور را الله ، طور خاص اجمیت رکھتے ہیں ۔

شاہی کو فنِ تعمیر سے بھی ول چپی تھی۔ اس نے دیگر عادل شاہی سلاطین کی طرح متعدد عمارتیں بنوائیں۔ جن میں اس کے پرشکوہ ناتمام مقبرہ کے علادہ درج ذیل عالی شان محلات کا بھی بہتہ چلتا ہے۔ ا۔ حسینی عمل اور معجد ( علادہ ) ۲۔ علی داد محل ( ۱۹۶۰ھ ) سا۔ عرش محل ( سای ایھ ) ۲۔ علی داد محل ( ۱۹۶۰ھ ) میں درشاہ محل ( ۱۹۶۰ھ ) میں درشاہ محل ( ۱۸۰۱ھ ) میں درشاہ محل ( ۱۸۰۱ھ )

علی عادل شاہ شاہی آلیک قادر الکلام اور براگو شاعر تھا۔ دکنی اُردو اور فاری دونوں میں شعر کہنا تھا۔ لیکن اس کی طبیعت کا میلان اپنی مادری زبان و کنی کی طرف زیادہ تھا۔ تاریخ گوئی میں بھی ممارت رکھنا تھا۔ چتاں چہ اس نے بادشاہ محل اور شرف برج کی تعمیر کے موقع پر تاریخ قطعات بھی کے ہیں۔

شای کی مطبوعہ کلیات میں چھ تصیدوں ، تین مثنولوں ، بیس عزلوں اور سولہ مرشوں کے علاوہ ایک فرس ، ایک مثن ، ایک تعد ، ایک رُباعی (۱۲) ، ایک بیلی اور تین فردیات کے بہلو ہی ، کبت ، دوہرے اور تجولنا بھی خاصی تعداو میں موجود بیں ۔ چھ تصائد میں سے ابتدائی تین تمد و نعت اور منقب حضرت علی میں بیں ۔ تحدیہ بیں ۔ تحدیہ تصیدہ کے ابتدائی چند اشعار منائع ہو کے بیں ۔ موجودہ حالت نیں یہ تصیدہ ۲۷ / ابیات پر محیط ہے ۔ نعتیہ تصیدہ ۲۵ / ابیات پر محیط ہے ۔ نعتیہ تصیدہ ۲۵ / ابیات کر مشتمل ہے اور ای طرح منقبتی تصیدہ کے

اشعار کی تعداد بھی ۵۰ ہے۔ چوتھا تصدہ بارہ اماموں کی منقب میں کھاگیا ہے جو ۱۹۵ اشعار پر ختم ہوتا ہے اور بی شاہی کا سب سے طویل تصدہ ہے۔ پانچاں تصدہ علی داد علی کی تعریف میں لکھا ہوا ہے جو ۴۵ / ابیات پر خیط ہے۔ یہ شائی کا دوسرا بڑا تصیدہ ہے۔ مطات کی تعریف و توصیف میں محمد قبی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ نے تصدہ ہے۔ مطات کی تعریف و توصیف میں محمد قبی تصدیدے کا اس تصدیدے کے مرتبہ کو نمیں بینچے ۔ شاہی کا چھٹا اور آخری تصدہ ایک محبوبہ کی تعداد ۱۹ ہے۔

شاہی و بستان بیجالور کا ایک اہم قصیدہ نگار ہے۔ اس کے قصیدوں میں نعرتی کے قصادی میں نعرتی میں نعرتی میں نعرت خیال ، شوکت تخیل ، شوکت نظی ، علوے مضامین ، ندرت خیال ، نوربیان اور جدت اوا سمی کچھ موجود ہے۔ اس کے چھ قصیدوں میں سے ابتدائی چار شاعر کے مذہبی جذبات سے لبریز ہیں۔ یی وجہ ہے کہ ان میں بے جا نفاعی اور مبالخہ کے بات میں بات عقیدت و احترام کی جملک نظر آتی ہے۔ ان قصیدوں میں بجائے بے ساختگی اور جذبات عقیدت و احترام کی جملک نظر آتی ہے۔ ان قصیدوں میں شای شعری اور فن کارانہ صلاحیتوں کا بھی بجر لور مظاہر کیا ہے۔

شائی کے بال تصدہ چرخمیہ بھی ملآب اور لامیہ بھی ۔ اول الذکر تعمیدے میں شاعر ، چرخ یا آسمان سے متعلق الفاظ ؛ تراکیب اور تشبیبات و استعارات کا اہتمام کرتا ہے اور آخر الذکر تصیدہ کے قوانی حرف لام پر ختم ہونے والے ہم وزن الفاظ پر مشمل بیں ۔ اُروو میں سودا آ اور حُسن کاکوروی کے لامیہ تصدیدے بہت مشور ہوئے ۔ وکنی میں شاتی کے علاوہ نعرتی اور غوامی کے لامیہ تصدیدے بھی اہمیت کے عالم ہیں ۔

علی ہے۔ اگرچہ کہ مرف چھ قصیہ اپنی ھادگار مچوڑے ہیں لیکن قلیل سرماییہ تصائد کے باوجود اس کو دکنی کے بلند پایہ اور باکمال قصیدہ نگاروں میں ایک امتیازی اور نمایاں مقام حاصل سے سبہ قول گوا کڑ مجیل جالبی :

م شاہی کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیت اس کا لطفِ تخیل ہے ، جس کی مدد سے وہ احساس کی ایک خوب صورت تصویر بنادما ہے ۔ رواں بحروں کے ذریعہ وہ خیال کی جرد شکل کو نظر آنے والے اشیار کی مدد سے اس طرح ابھار تا ہے کہ خود خیال ہمارے احساس کا حصد بن جاتا ہے۔۔۔۔ قصیدے کی روابیت میں شاہی سکو نظر انداز نمس کیا جاسکتا " (۵)۔

کلیات شای میں تین محتصر مشنویاں بھی موجود ہیں۔ پہلی مشنوی مضیب نامہ " ۱۲۷ ابیات پر مشتمل ہے جس میں حصرت علی کی فتح خیب کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ دوسری اور تعیری مثنوی میں ٤/٤/ اشعار ہیں۔ ان مشنویوں میں محبوب کے حسن و تبال اور اس کے متعلقات کو تشییسوں اور استعاروں میں بیان کیا گیا ہے۔

جہاں تک عزل گوئی کا تعلق ہے ، شاہی دہستانِ دکن کے چند ممآز ، صاحب دیان متخرلین میں شمار ہوتا ہے ۔ اس کی عزلوں کے مصامین و موضوعات میں تنوع اور رنگار نگی پائی جاتی ہے ۔ اپ واوا جگت گرو کی طرح وہ بھی نغمہ و نشاط کا شاعر ہے ۔ اس کے طام میں سادگی اور برجستگی کے علاوہ حقیقت نگاری اور اپنے ماحول کی عکاسی کا رخان بھی نمایاں ہے ۔ اس کے کلام کا جیشتر حصہ محبوب کے حسن و جمال ، خدو خال اور رفتار و گفتار کی تعریف و توصیف سے بحرا رہا ہے ۔ شاہی سی عزلیس زبان و بیان ، اور رفتار و گفتار کی تعریف و توصیف سے بحرا رہا ہے ۔ شاہی سی عزلیس زبان و بیان ، اظہار و اسلوب کے نقطہ نظر سے ایک منفر و حیثیت کی حامل ہیں ۔ اس کی تشبیسوں اور اختماروں میں بڑی تازگی ، ندرت اور بانکین کا احساس ہوتا ہے چند شعر ملاحظہ ہوں :

ن کال پر نکہ کا نشال دسا ہے بجہ اس دھات کا روش شغل میں جگگے جیوں چاند پہلی رات کا ابرو کماناں کھینچ کر مارے پلک کے تیروں سوں زخی ہوا دل کا برن ، لاگیا نشاں تجہ بات کا بھاندے کے دو زلف گھنگروال کھبالے بجہ نین کھیرو کے بدل تل رکھے چارا

محد قل ، غوامی یا حن شوقی کے مقابلہ میں شاہی کی عزل کی زبان کسی

قدر میر مانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کلام میں فاری اور سنسکرت کے ادق الفاظ کو کھپانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے متر نم اور رواں ، محرول کے الستام کے بادجود اس کے کلام میں اکھڑی اکھڑی سی کیفیت اور کھردرے پن کا

دیدم نظر بحر روپ جو اس خوخ چک مسلند را گفتم بیا مندر سے روش بکن کاشاند را بماکیرتی سو مانگ ہے سیس بھول برہمن نت وال جملک گیا سو دو تیرت کی گت کول

ہذکورہ بالا رتحان کے برخلاف شاہی کی رشختیوں میں زیادہ دل کئی اور تاثر کی فراوانی نظر آتی ہے۔ اس کی رشختیوں میں ایک باوفا مندوستانی عورت جلوہ گر ہے جو سایے کی طرح اپنے پیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سجن کی دِل جوئی کرنا اور اسے رجھانا ہی اس کا محبوب مشخلہ ہے :

مجن طے بلادیں جو چلوں گی پادّل کر سیس سول پرت لا پھوتے رہے نہ لو چھوں گی کدھیں کِس سول میں چھاؤں ہو پیا سنگ لاگ رہی ہوں دائم حواثی :۔ یک پل جدا نہ ہونا وصلت اسے کے ہیں

(۱) سید مبارز الدین رفعت به کلیات شای - م ۸ - آ

(۲) اس موقع پر مولانا بلل نے بہ طریق تعمیہ ایک قطعہ تاریخ کھا تھا ، جس کا مندرج ذیل معرصہ نے بادشاہ کے سکہ پر بھی کندہ ہے : بانشین محمہ است علی (۳) کلیات شاہی ۔ ص ۱۲۔

(٣) وُ اکر مُبیل جالبی نے 1 نجن ترقیِ اُردو کراچی کی ایک میاس میں شاہی کی مزید چھ رہاجیوں کی نشان دی کی ہے۔ بہ حوالہ ستاریخ ادب اردو سر جلد اول ) مجلسِ ترتی ادب لاہور ۱۹۷۵ء مل ۱۳۷۸ء (۵) ستاریخ ِ ادب اُردو سر (جلد اول ) مل ۱۳۷۵ء ۱۳۲۳۔

# عهد عثنانی کاار دوادب

حیراآباد فرخندہ بنیاد، عہد تدیم ہی سے اردوزبان وادب کا گہوارہ رہا ہے۔
موجودہ معلومات کی روشن میں فیروز، محمود اور خیالی دبستان گول کنڈہ کے اولین شعراء ہیں سیہ تینتوں سخن ور ابراہیم قطب شاہ کے دور (۱۵۵۰ء – ۱۵۸۰ء) سے تعلق رکھتے ہیں ۔ قطب شاہ ، محمد قطب شاہ ، محمد قطب شاہ ، معبداللہ قطب شاہ ، اور ابوالحن تا تاشاہ صاحب سف و قلم گزرے ہیں ۔ جنہوں نہ صرف میدان ،
کارزار میں لینے کارہائے نمایاں انجام دیے ، شاعروں اور ادیبوں کی سرپرستی اور تدردانی کی ، بلکہ خوو بھی و کئی اردومیں طبح آزمائی کی ۔ مملکت گول کنڈہ کے پانچویں مکم ران سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردوکا پہلا صاحب دیوان شاعر بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے ۔ قطب شاہی وور کے دیگر شعرااور ادیبوں میں و بھی ، غوامی ، ابن نشاطی عاصل ہے ۔ قطب شاہی وور کے دیگر شعرااور ادیبوں میں و بھی ، غوامی ، ابن نشاطی کائز، طبحی اور جنیدی سے نام قابل فرکر ہیں ۔

قطب شاہی سلطنت کے زوال کے بعد، آصف جاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ آصف جاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ آصف جاہی سلاطین نے سرزمین دکن پر تقریباً دو صدیوں تک حکم رانی کی۔ آصف جاہ، ناصر بحتگ شہید اور نواب صلابت جاہ کے دور تک مملکت آصفیہ کا پایہ تخت اور نگ آباد رہا اور نظام علی خاں آصف جاہ ثانی کے عہد میں اور نگ آباد کی جگہ حیر آباد کو دار الخلاف بنایا گیا۔ آصف جاہی دور، تاریخ دکن میں علوم و فنون اور شعر وادب کے ارتقاء کے اعتبار سے ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔

نواب میر قمر الدین خان آمن جاہ اول نے ۱۳۳۱ء کا ۱۲۲۷ء میں اس سلط ت کی بنیادر کمی تھی ۔آگر چہ ان کی زندگی کا بیش ترحصہ بتنگ وجدال اور سلطنت کے استحکام میں گزرالیکن شعرا ، ادیبوں اور اہل کمال کی انھوں نے دل کھول کر سرپرستی اور ہمت افزائی کی ۔وہ خو د بھی فارس کے انھیے شاعر تھے۔اس دور کے اردو ہاء دں میں درگاہ تلی خاں درگاہ ، علی نقی خاں ایجاد اور مرزاداؤد کے نام اہمیت کے حامل ہیں نواب ناصر جنگ شہید (۱۲۵۸ء - ۱۲۵۱ء) ناصر تخلص کرتے تھے ۔ فارسی اور اردو کے علاوہ سنسکرت زبان پر بھی انھیں دست گاہ حاصل تھی ۔ فارسی میں ان کے سمین دیوان شائع ہو چکے ہیں ۔ مختلف تذکر وں میں ناصر جنگ کے اردو کلام کے تمونے بھی ملتے ہیں ۔ اس دور کے نام ور اردو شعرا میں محمد ماہ محرم ، عاشق علی خال ایما ، عبدالحی خال صارم اور مولانا آزاد بلگرامی کے نام قابل ذکر ہیں ۔

نواب صلابت جاه (۱۵۱- ۱۷۹۱) لین والد آصف جاه اول اور بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی ناصر بھائی کی طرح علم وادب اور شعرو سخن کی سربرستی کے سلسلے میں کافی شہرت رکھتے تھے ان کے عہد میں ایک طرف نوازش علی خال شیدا نے "اعجاز احمدی "اور "روخت الاطہار "، "غلام قادر سامی " نے "سرووشمشاد "اور سراج اور نگ آبادی نے "بوستان بخیال "جسی بلند پاید شنویاں قلم بند کیں تو دوسری طرف تذکره نگاری کو بھی فروغ خاصل بداجتاں چہ حمید خال نے اپنا تذکره "گشن گفتار "افضل بھے خال قاقشال فاصل ہواجتاں چہ حمید خال نے اپنا تذکره "گشن گفتار "افضل بھے خال قاقشال میں مرتب کیا۔

نواب میر نظام علی خان آصف جاه تانی (۱۸۳۲ء – ۱۸۰۲ء) کے عہد میں آصف جا پی سلطنت کاصدر مقام اور نگ آباد سے حیدرآباد منتقل ہوا۔ جس کی وجہ سے یہ شہر ایک بار پر علی و ادبی سرگر میوں کا مرکز بن گیا۔ آصف جاہ ثانی اور سکندر جاہ شہر ایک بار پر علی و ادبی سرگر میوں کا مرکز بن گیا۔ آصف جاہ ثانی اور سکندر جاہ ۱۸۰۲ء) کا دور حکومت ار دو شعر و ادب کے فروغ کے سلسلے میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور میں شعر و شاعری کے پہلو بہہلو تاریخ نگاری اور تذکر ہ انہیت رکھتا ہے۔ اس دور میں شعر و شاعری کے پہلو بہہلو تاریخ نگاری اور تذکر ہ نویسی کی طرف باتاعدہ توجہ مرکوزی گئ ۔ منعم خان ہمدانی مولف " سوائح و کن "، شاہ تحلی علی مولف " آصف نامہ "، پھی نرائن شفیق مولف " چمنستان شعرا"، وزیر میر شاہ مولف " حدیقتہ العالم "، منشی قادر خان بیدری مولف " تاریخ و کن "، محمد فیقی اللہ منشی مولف " خزانہ گہر شاہ وار "، مرز اعلی لطف مولف " گشن ہند "، میر قمر الدین مولف " محمد فیقس منت مولف " شکرستان " ، شاہ کمال الدین مولف " مجمع الانتخاب " اس

دور کے نام ور مورخ اور تذکرہ نگار تھے۔

ناصرالدولہ آصف جاہ رائی (۱۲۹۲ء ۱۸۵۰ء) کے عہد میں اردو شعرہ من کے خوب چرچ ہوئے ، مہاراجہ چندولال شاداں کی مربرستی کی وجہ سے شاہ نصیر دہلوی حسین علی ایمااور ولاور علی نمان صغاجیے با کمال سخن ور حیدرآباد میں واد مخن دے رہے تھے۔ نواب افضل الدولہ آصف جاہ خامس (۱۸۵۷ء ۱۸۹۰ء) کا دور شعروا دب خصوصاً اردو نثر کے ارتقا کے سلسلے میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے ۔ اس عہد میں مختلف علوم و فنون جیے ریامنی ، فلسفہ ، تاریخ ، ہئیت ، ہندسہ ، کیمیا ، طبیعیات وغیرہ میں بندسہ ، کیمیا ، طبیعیات وغیرہ میں بندسہ ، کیمیا ، طبیعیات وغیرہ میں بندس کو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں اور اس کے بہلو بہلو انگریزی علوم و فنون کی گئیں کیا گیا۔

نواب مير محبوب على خال آصف جاه سادس (١٨٦٩ - ١٩١١ ) كا عهد عكومت حیدرآباد میں شعروادب اور علوم و فنون کے نشوو نما اور ارتقا کے سلسلے میں ایک یادگار دورکی حیثیت رکھتا ہے ۔خود بادشاہ وقت (میر محبوب علی خاں) کو نظم و نثر دونوں پریک ساں عبور حاصل تھا۔آصف شخلص کرتے تھے اور انھیں داغ دہلوی ے آگے زانوے تلمذ تهد کرنے کاموقع ملاسان سے دربارے وابستہ شعرا میں و فع کے علاوہ جلیل ہانک یوری اور امیریینائی جیسے اساتذہ سخن و نیزمہار اجہ کشن پرشاد شاد نظم طباطبائی، حبیب کنتوری، ظهیرالدین ظهیر دہلوی اہمیت رکھتے ہیں۔میر محبوب علی نماں کے دور میں شاعری اور نٹرنگاری دونوں کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔قدر دانی اور سربرستی کی توقع میں شمالی ہند کے شعرااور نٹرنگار حیدرآباد کارخ کرنے گئے ۔شمالی ہند ہے حیدرآباد آنے والے انشاپر دازوں میں عبدالحلیم شرر ، بنڈت رتن نامج سرشار ڈٹٹ مذیر احمد ، مولوی چراغ علی ، محسن الملک اور شیلی کے نام قابل ذکر ہیں ۔اس وور میں نثر نگاری کے سیدان میں بعض حیدرآبادی معتقین نے بھی بے مثال کار ناہے انجام دیے ہیں ۔جیسے عبدالجبار خاں صوفی ، مانک راؤ د ٹھل راؤ ، نواب عزیز جنگ ولا، انوارالند خاں فعنیلت جنگ وغیرہ ۔ نواب میر محبوب علی خاں کے دور کا ا کیب یادگار کار نامہ ار دو کو سرکاری زبان بنانا ہے ۔ اسلاھ میں انھوں نے ایک حکم ناہے کے ذریعے ار دو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ بحس کے نتیج میں تمام دفاتر

کے کارو بار مکمل طور پرار دو میں انجام پانے لگے۔

آصن جاه سابع نواب مير عثمان على خال كا دور (١٨٦٩ه - ١٩٩٧ء) دراصل یادگار دور ہے سیہ عہد مختلف علوم و فنون کے علاوہ ار دو شعر و ادب کے نشو و نما کے سلسلے میں عہد زرین کی حیثیت رکھتاہے ۔خود آصف جاہ سابع نہ صرف ایک با کمال شاعراور نثرنگار تھے بلکہ ار دو زبان و ادب کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے بھی انھوں نے غیر معمولی کارناہے انجام دیے ہیں ۔ان کے دور چکو مت میں یہ صرف ار دو زبان کو ایک ادبی اور تعلمی زبان کی حیثیت سے فروغ حاصل ہوا بلکہ ترتی یافتہ ز بانوں کے علوم و فنون کو پہلی مرتبہ باقاعدہ اور منظم طریقے سے ار دو میں منتقل کیا گیا ۔ار دو کے شہرہ آفاق اہل قلم شبلی نعمانی ، عبد الماجد دریا بادی ، سید سلیمان مدوی ، ظفر علی خاں ، نواب میرعثمان علی خاں کی سرپرستی اور قدر افزائی کے سبب ار دو زبان و ادب کی گراں بہا خد مات انجام دیتے رہے ۔ایک علم دوست حکم ران کی حیثیت سے میر عثمان علی خاں نے ملک تجرکے مدرسوں ، کالحوں اور جامعات کی سرپرستی کے علاوہ ار دو کی انجمنوں اور بڑے بڑے ادار وں کو بنیش بہاا مداد دی ہے ۔ مثلاً مسلم يو نيورسڻ علي گڙھ ، مدرسه نظاميه حيدرآباد ، دارالعلوم ديو بند ، اسلاميه ٻائي اسکول الناوه ، ندوة العلماء لكصنو ، محبوب كالج سكندرآ باد ، جامعه مليه و بلي ، ذومسشك سائنس کانج دہلی وغیرہ ۔

بہ قول مولوی نصیر الدین ہاشی " اعلیٰ حضرت سلطان العلوم کے زیانے میں ۱۳۳۹ ھے تک حن ارباب علم کو ماہ وار مقرر ہوئی یا سابقتہ ماہ وار میں اضافہ ہوا ان کی تفصیل یہ ہے:

" مدیر پسیہ اخبار لاہور کو سالانہ ایک ہزار ، تصانیف امیر خسرہ کی طباعت کے لیے پندرہ ہزار ، شفقت علی خاں شاہ جہاں پوری کو کتب کتب کے سلسلے میں پانچ سو ، عبدالرؤن صاحب شوق کو مثنوی "مرقع رحمت" کے لیے پانچ سورہ پید کیک مشت اور پانچ سوجلدوں کی خریداری کاحکم، سید سجاد حسین صاحب ایڈیٹر اور چیخ کی بیوہ کے

سے پانچ سو کلدار، فرید احمد صاحب عباس کو بہ صلہ ، تصنیف پانچ سو بنگور انڈین انسٹی ڈیوٹ آف سائینس کو دس ہزار سالاند، آل انڈیا ہیجو کمیشل کانفرنس کو سالاند چھ ہزار تصانیف کے لیے کیے مشت اکیک لاکھ اکہ جزار پانچ سو روبے ، محب الحق صاحب بانکی پوری کو پانچ سو کیے مشت اور پچاس روبے ماہ وار، عبداللہ خاں صاحب کی کتابوں کے لیے پانچ سو کیے مشت ، سید لیسین علی صاحب مصنف کتابوں کے لیے پانچ سو کی مشت ، سید لیسین علی صاحب مصنف تفسیر کو پچاس روبے ماہ وار، سید محمد حسین صاحب اغلب موہانی کو تصنیفات کے صلے میں پچاس ماہ وار، مولوی عبدالحلیم صاحب شرر کو پانچ سو ماہ وار، ظفر علی خال کو ججے سو اور ان کے لڑے اختر علی کو ماہ دار ، ظفر علی خال کو وضع اصطلاحات کے لیے سالانہ تیس ہزار وار ، انجمن ترقی اردو کو وضع اصطلاحات کے لیے سالانہ تیس ہزار ویک کی امداد دی گئی (۱)۔

جامعہ عثمانیہ کا قیام آصف جاہ سابع کے دور کا ایک بے مثال کار نامہ ہے۔
نواب میر عثمان علی خال نے ۱۹۱۸ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے جامعہ عثمانیہ کے
قیام کا اعلان کیا تھا۔ ریاست حیدرآباد میں اردویونی ورسیٰ کے قیام کی ضرورت
ایک طویل عرصے سے محسوس کی جارہی تھی۔ لیکن یہ خواب آصف جاہ سابع نواب میر
عثمان علی خال کے عہد میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس وقت کے ہوم سکریٹری سر اکبر
حیدری نے انگریزی زبان کو ذریعے تعلیم بنانے کے نقائص کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے ریاستی وزیر تعلیم کو ۱۹۱ء میں ایک یادواشت پیش کی تھی جس میں اردو کو
ذریعہ۔ تعلیم بنانے کی پرزور حملہت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

- (۱) ار دو ہندستان کے بہت بڑے حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔
  - (۲) ار دوریاست حیدرآباد کی زبان ہے۔
- (٣) یہ ایک آریائی زبان ہے اور ملک کی دوسری زبانوں سے اس کا تر بی دشتہ ہے اور
- (٣) سيد الكيب السي زبان ب جورياست كي آبادي كي بهت برا حصف مي بولي اور

کھی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اکبر حیدری نے اس بات پر زور دیا کہ یونی ورسٹی کی تعلیم کے ہرور ہے میں انگریزی لازمی زبان کی حیثیت سے پڑھائی جانی چلہیے "(۲) ۔۔

جانی چاہیے "(۲) ۔ اس یاد داشت کو اس دقت کے دزیر تعلیم نے ۱۲۲ اپریل ۱۹۱۶ء کو نظام ہفتم میر عثمان علی خاں کی خدمت میں پیش کیا تھا جس کے دو دن بعد آصٹ سابع کی سال کرہ کے موقع پر اکیب شاہی فرمان کے ذریعے عثمانیہ یونی درسٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا جس میں لکھا تھا کہ:

"ریاست حیدرآباد میں ایک یونی ورسٹی کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیا جس میں قدیم وجدید، مشرقی و مغربی فنون اور سائنس کی تعلیم کچھ اس انداز میں دی جائے کہ مروجہ تعلیم کے نقائص دور ہوں اور جسمانی، ذمنی اور روجانی نشو و نما کے تمام عصری طریقوں سے استفادہ ممکن ہو ۔اس طرح کہ ایک طرف طلبا کو اعلیٰ سطح پر تعلیم و رییرچ کے تمام مؤاقع عاصل ہوں اور دوسری طرف ہر طالب علم لازمی زبان کی حیثیت سے انگریزی میں بھی مہارت حاصل کرے ۔ میں بڑی مسرت کے ساتھ ریاست حیدرآباد میں میری تخت نشینی کی یادگار کے طور پر ایک یونی ورسٹی کے قیام کا حکم دیتا ہوں ۔یہ یونی ورسٹی جامعہ عثانیہ کے نام سے موسوم کی جائے گئی "(۳)۔

۲۲/ ستمبر ۱۹۱۸ کے ایک اور شامی فرمان کے بہ موجب نواب میر عثمان علی خال اس جامعہ کے سرپرست اور صدر اعظم مہاراجہ سرکشن پرشاد چانسلر مقرر ہوئے ۔ ۱۹۱۸ جون ۱۹۱۹ء کو جامعہ عثمانیہ کے مختلف عہدوں پر خدمات کے سلسلہ میں تقرارت عمل میں آئے اور ۲۸/ اگست ۱۹۱۹ء کو یونی ورسٹی کی مرکزی عمارت (آرٹس کالج) کا افتتاح عمل میں آیا ۔ مولانا جبیب الرحمن خال شروانی (نواب صدر یار بحثگ) جامعہ عثمانیہ کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے ۔

عثمانیہ یونی ورسٹی چوں کہ ملک کی پہلی جامعہ تھی جس میں کسی ویسی نہیان کو ذریعہ، تعلیم بنایا جارہا تھا۔اس لیے اس کے قیام کی تجھنے پہیش کرنے والوں کے ذہن میں مختلف علوم و فنون جیسے سائنس ، لکنالوجی ، میڈیسن ، انجنیرنگ وغیرہ کی کتابوں کی فراہی اور ایک باضابطہ نظام تعلیم کی ترتیب و تشکیل کا تصور موجود تھا۔
اس مقصد کے لیے ۱/ اگست ۱۹۱۶ء کو سررشتہ ، تالیف و ترجمہ Bureau of) اس مقصد کے لیے کار اگست ۱۹۱۶ء کو سررشتہ ، تالیف و ترجمہ Compilations and Translations) تا تم کیا گیا تھا جس کے کیوریٹر کی حیثیت سے بابائے ار دومولوی عبد الحق کا انتخاب عمل میں آیا۔

دار الترجمہ جامعہ عثمانیہ اور مجلس وضع اصطلاحات کے قیام کا مقصد صرف نصابی کتابوں کی فراہی یا ترتیب و تالیف اور اشاعت نہیں تھا بلکہ مغربی علوم و فنون سے وسیع پیمانے پر استفادہ کرتے ہوئے تمام علوم سے متعلق زیادہ سے زیادہ کتابوں کوار دومیں منتقل کرنا بھی تھا ہجتاں چہ مولوی عبد الحق لکھتے ہیں

"اس وقت قوم کی بڑی خدمت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعے سے دنیا کی اعلیٰ درجے کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں سیہی ترجب خیالات میں تغیر اور معلومات میں اضافہ کریں گے، جمود کو توڑیں گے اور قوم میں ایک نئ حرکت پیدا کریں گے اور پر آخریہی ترجب تصنیف و تالیف کے جدید اسلوب اور ڈھنگ سجمائیں گے ۔ ایسے وقت میں ترجمہ، تصنیف سے زیادہ قابل قدر، زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے "(۲) ۔

سائنسی ، سماجی اور علی موضوعات پر عهد عثمانی سے قبل بھی تصنیف و تالیف کاکام ہوا ہے لیکن نواب میر عثمان علی خاں کے دور میں ان موضوعات پر نہ مرف سائنٹفک انداز میں کتابیں تصنیف کی گئیں بلکہ تعلیمی وحد رہی فردریات کے پیش نظر مختلف علوم و فنون پرارووزبان میں بہ کثرت کتابیں مکھی گئیں ہجاں تک اس دور کے شعر و ادب کا تعلق سے نواب میر عثمان علی خاں نے اردو شعرا اور فرنگاروں کی سرپر عتی اور ٹلر رافوائی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے خود بادشاہ وقت فرمیر عثمان علی خارج کو شاعری اور نشری نگاری دونوں سے دل جیسی تھی ہوء عثمان کاکلام زیور طباعت سے آداستہ ہو چکا ہے۔۔ تول ڈاکٹر زور:

"سلطان العلوم آصف جاه سابع خو د بھی شاعر ہیں لیکن علم و فضل اور مذہب کا بلیہ بھاری ہونے کی وجہ سے ان کا کلام زیادہ تر عالمانہ اور مذہبی رنگ میں رنگاہوا ہے ۔ انھوں نے وقتاً نوقتاً اخباروں میں جو مضامین اور نوٹ شائع کیے ہیں وہ بھی بالعموم اصلاحی اور تتقیدی ہیں "(۵) ۔

اس دور کے بہت سے شاعروں اور نشرنگاروں نے نواب میر محبوب علی خاں آصف جاہ سادس کے عہد میں مقبولیت حاصل کر لی تھی اور متعد د شعرا اور نثار الیے بھی ملتے ہیں جمعیں عہد عثمانی میں اپنی علمی و اوبی اور فنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع ملا اور بے بناہ شہرت پائی سہاں عہد عثمانی کے جند اہم شاعروں اور ادیبوں کا اجمالی تعارف پیش کیاجا تا ہے:

ا مجد (۱۸۸۸ء - ۱۹۹۱ء): سیدا مجد حسین امجداس دور کے ایک قدر آور سخن ور تھے ۔ ان کے والد صوفی سیدر حیم علی کا سایہ لڑ کبن ہی میں ان کے سرسے الحقہ گیا تھا یہی سبب ہے کہ انھوں نے اپنی والدہ کے زیر سایہ پرورش پائی ۔ ابتدائی تعلیم مدر سه نظامیہ اور وار العلوم حیدر آباد میں حاصل کی اور پنجاب کا امتحان منشی فاضل بدر جہ امتیاز کامیاب کیا ہے ۱۹۰۸ء کی طفیائی روو موسیٰ میں ان کی والدہ ، اہلیہ ، وختر اور سار بے افراد نجاندان بہرگئے ۔ صرف امجد ہی تن تہنا باتی رہ گئے تھے ۔

امجد نے نظمیں بھی کہیں ہیں اور غزلیں بھی لیکن ان کی شہرت اور نام وری کا دارومدار رباعی گوئی پرہے ۔ وہ ار دو کے سب سے بڑے رباعی نگار سمجھے جاتے ہیں۔ امجد کی رباعیوں میں روحانی حذبات ، عارفانہ کیفیات اور اخلاتی اقدار کا پرخلوص اظہار ملتا ہے ۔" ریاض امجد "(دوجلدیں) اور "رباعیات امجد" (دوجلدیں) ان کی شاعری کے مجموعے ہیں ۔ امجد ایک با کمال سخن ورہونے کے علاوہ صاحب طرز ادیب بھی تھے ۔ شعری بحوعوں کے علاوہ نثر میں ان کی درج ذیل کتابیں شائع ہو تھی ہیں (۱) بھی تھے۔ شعری بحووں کے علاوہ نثر میں ان کی درج ذیل کتابیں شائع ہو تھی ہیں (۱) بھی امجد ، کہتو بات المجد وغیرہ ۔ معنی کانام محمد بہاالدین تھالیکن بہوو علی کے عام صفی (۱۹۹۳ء ۔ ۱۹۹۳ء):

ہے مشہور ہوئے ۔اگر چہ کہ وہ اورنگ آباد کے متوطن تھے لیکن کم عمری کے زمانے میں حیدرآباد آئے اور ہمیشہ کے لیے یہیں ہے ہو کر رہ گئے ۔انھوں نے ضیا گور گانی ، ظہور دہلوی ، فروغ حیدرآ بادی اور رضی الدین حسن کمیفی کے آگے زانوے تلمذ تہیہ کیا تھا۔ صفی ایک قادر الکلام شاعر ہونے کے علاوہ شاعری کے فنی رموز سے بھی کماحتہ و قفیت رکھتے تھے ۔غزل ان کی مجبوب صنف سخن تھی ۔اس صنف میں انھوں نے اپنی جدت طبع ، زور کلام ، لطف اوا ، حسن بیان اور شیری زبان کے جوہر و کھائے ۔ان کے کلام میں سادگی و سلاست کا حسن پایاجا تا ہے ۔ واقعیت اور اصلیت کے علاوہ ان کی شاعری میں صوفیانہ افکار کی حرارت بھی ہے اور معاملات حسن وعشق کی نیرنگیاں بھی ۔ان کی اہمیت اور عظمت تعض اس لیے نہیں کہ انھوں نے ار دو غزل کو نمی آب و تاب اور توانائی بخشی بلکہ اس لیے بھی ہے کہ انھوں نے اساد سخن کی حیثیت سے شاگر دوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے فیفن تربیت ہے ہمرہ یاب کیا ۔صفی کے کلام کی پہلی اشاعت ان کی وفات کے گیارہ سال بعد "انتخاب کلام صفی " کے عام ہے عمل میں آئی اور پیراس کے بعد " پراگندہ " ، فردوس صفی " ، گزار صفی " ، کلام صفی اور مگ آبادی "اور" خمریات صفی " کے نام ہے ان کے مجموعہ ہائے کلام منظر عام پرآئے ۔ جلسل مانک بوری (۸۲۴ء -۱۹۷۸ء): جلیل مانک بورے ایک متوسط علی گھرانے کے خشم و چراغ تھے ۔ ١٢ سال کی عمر میں قرآن حکیم حفظ کیا ۔ عربی اور فارسی کی تعلیم لینے والد حافظ عبدالکریم ہے حاصل کی سزمانہ، طالب علمی ہی ہے شعر گوئی کی طرف راغب ہوئے۔ اپنے وقت کے مشہور استاد بخن حصرت امیر مینائی کے آگے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ایک عرصے تک امیر پینائی کے ساتھ رام پور میں مقیم رہے • ۱۹۰۰ء میں انھیں کے ہم راہ حید رآباد پہنچ اور یہیں کی خاک کا پیوند بنے ۔شاہان د کن نواب میر محبوب علی خاں آصف اور میر عثمان علی خاں عثمان کے استاد بھن بیننے کا اعزاز یا یا ۔ " اساد السلطان "، " جلیل القدر " اور " فصاحت جنگ " کے خطا بات ہے سرفرا ز

جلیل نے کم و بیش تمام اصناف بخن کو اپی طبع کا موضوع بنایا ہے لیکن بنیاوی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں ۔ بہ تول ڈا کٹر علی احمد جلیلی " اشعار فصاحت و بلاغت کا مرقع ہیں اور اعلیٰ درجے کی کلاسیت رکھتے ہیں ۔ اساتذہ لکھنو کا اثر صاف
نمایاں ہے ۔ در حقیقت یہ وہی کلام ہے جو جلیل کو اسادوں کی صف میں لا کھڑا کر تا
ہے متانت، سنجیدگی، بلند خیالی، معنیٰ آفرین اور محاورات کی کثرت ہے "(>)۔
فصاحت بھنگ جلیل نے "تاج بخن "،"جان بخن "،اور "روح بخن " کے نام
سے غزلوں کے تین دیوان اپنی یادگار چھوڑ ہے ہیں ۔ ان کی نثری تصانیف میں "تذکیر و
تا بیث "،" معیار اردو "،" اردو کا عرد خس "اور" سوانح امیرینائی " کے نام آبابل ذکر
ہیں ۔ حضرت جلیل کا حلقہ ۔ تلا بذہ کائی وسیع تھا۔ شاہان دکن ، شہزادگان و صاحب
ہیں ۔ حضرت جلیل کا حلقہ ۔ تلا بذہ کائی وسیع تھا۔ شاہان دکن ، شہزادگان و صاحب
شامل تھے ۔ ڈاکٹر علی احمد جلیلی نے اپنی کتاب " فصاحب جنگ جلیل " میں ۲۰۰ شیار دان جلیل کی فہرست دی ہے (۸)۔
شامل تھے ۔ ڈاکٹر علی احمد جلیلی نے اپنی کتاب " فصاحب جنگ جلیل " میں ۲۰۰ شیار دان جلیل کی فہرست دی ہے (۸)۔

ميلش (١٩١٤ء - ١٩٣٨ء): صاحب زاده مير محمد على ميكش خانواده آصف جا <sub>ہی</sub> کے حشم و چراغ اور جامعہ ۔ عثمانیہ سے قابل فخر سبوت تھے ۔ زمانہ ، طالب علمی ہی ہے ان کی ادبی اور شعری صلاحیتیں نمایاں ہونے لگی تھیں ۔ان کے ابتدائی دور ے کلام میں عشقیہ مضامین وموضوعات کے ساتھ ستاھ عہد اِضطراب کی ترجمانی بھی ملتی ہے ساور بچرجوں چوں ان میں ترقی پسند تصورات کا شعور بڑھتا گیا تو وہ ترتی پسند نظریات کے علم بردار بن گئے ۔ میکش بیک وقت شاعر بھی تھے اور افسانہ نگار بھی ، انشا پرداز بھی تھے ادر نقاد بھی ، ڈراما نویس بھی تھے اور مزاح نگار بھی ۔لیکن ان کی شہرت کا دار دمدار نثر نگاری پر نہیں بلکہ شاعری پر ہے۔ میکش نے اپنی شاعری کے تمین بمریعے "کریہ و تبسم"،" نوید "اور کھوئے ہووؤں کی جستی " یاد گار چھوڑے ہیں ۔ بعد کو اول الذکر دو محموعه ہائے کلام کی منتخب منظومات پر مشتمل شعری مجموعہ "میخانہ " کے نام سے منظرعام پر آیا ہے۔جس میں ان کے مطبوعہ کلام کے علاوہ غیر مطبوعہ تخلیقات بھی شامل ہیں ۔ جہاں تک میکش کی نٹرنگاری کا تعلق ہے ان کے متعدد مضامین اور مقالے ملک کے بیش ترعلی واد بی رسائل میں بکھرے بڑے ہیں -ان بے ریڈیائی ڈراموں کا ایک جموعہ " کاغذ کی ناؤ " جیپ حکا ہے -لظم طباطبائي (١٨٥٢ء- ١٩٣١ء): على حيدر نظم طباطبائي لكمنوك متوطن

تھے۔ایک عرصے تک انھوں نے کلکتہ میں قیام کیا تھا۔۱۵ساھ میں نواب واجد علی شاہ
کی وفات کے بعد حیار آباد علی آئے اور ہمیشہ کے لیے عہیں کے ہوکر رہ گئے۔اجعراً و
کتب خانہ، آصفیہ کے مہتم اور بعد کو کو نظام کالج میں عربی کے پروفسیر مقرر ہوئے او
دار الترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بھی خدمات انجام دیں ۔نظم بیک وقت شاعر بھی تھے او
نثر نگار بھی ۔انھیں عربی ، فارسی اور ار دوتینوں زبانوں پر غیر معمولی عبور حاصل سمھا
ہوتول ڈاکٹرزور:

" فضل و کمال اور شعرو سن میں مسلم النبوت اساد تھے ۔ عربی ، فارسی اور ار دو میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں شرح دیوان غالب ، شرح تشریح الافلاک ، تعریف نحو ، بینات ، معربات ، تحقیق لون و شعاع ، مثنوی شقشقیه اور دیوان صوت تغرل مطبوعه اور مشہور ہیں (9) ۔

و جد (۱۹۱۴ء - ۱۹۸۴ء): سکندر علی وجد اور نگ آباد کے متوطن تھے ۔ ویت تعلیم اور نگ آباد ہی میں طاصل کی ۱۹۲۵ء میں جامعہ عثمانیہ سے بی -اسے سمیر حیدرآباد سیول سروس کے لیے متحب ہوئے ، عدلیہ کے مختلف عہدوں پرفائز مہر بمسئی میں سشن نج کی حیثیت سے ملازمت سے سبک دوش ہوئے ۔وجد نے غزلیں بھی بمسئی میں سشن نج کی حیثیت سے ملازمت سے سبک دوش ہوئے ۔وجد نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی ، لین بنیادی طور پروہ نظم کے شاعر ہیں ۔ زبان و بیان پر تذریت حاصل ہے الفاظ اور تراکیب کے استعمال میں بڑی نفاست نظر آتی ہے ۔ان کی نقریت حاصل ہے الفاظ اور تراکیب کے استعمال میں بڑی نفاست نظر آتی ہے۔ان کی فائم سے محموعوں میں "ہو ترنگ "، "آفتاب اعلیٰ نمونے سبھی کچھ شامل ہیں ۔ان کے کلام کے مجموعوں میں "ہو ترنگ "، "آفتاب اعلیٰ نمونے سبھی کچھ شامل ہیں ۔ان کے کلام مے مجموعوں میں "ہو ترنگ "، "آفتاب آزہ"، "اوراق مصور "اور " بیاض مریم " شامل ہیں ۔

اور سلیمان اریب وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ اور سلیمان اریب وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ شعرو سخن کے پہلو بہ پہلو ، ار وونٹر کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بھی عہد

عثانی کو ایک خاص انتیاز حاصل ہے ۔ ذیل میں اس دور کے چند اہم نثر نگاروں کا اہمالی تعارف کروایاجاریا ہے۔ اہمالی تعارف کروایاجاریا ہے۔

غلام صمدانی خال کو ہر اگر نگار بھی تھے اور شاعر بھی " نظم کو ہر" کے خلام صمدانی خال کو ہر" کے مام ہے ان کا ایک دیوان شائع ہو چکا ہے ۔وہ ایک ہفتہ وار اخبار " جلوہ محبوب" کے مام ہے ان کا ایک دیوان شائع ہو حکا ہے ۔وہ ایک ہفتہ وار اخبار " ملاق میں تھے ۔ان کی دیگر مزتب ایڈیٹر اور ایک ناول " صادق و رحیم النسا " کے مصنف بھی تھے ۔ان کی دیگر مزتب اور مولغہ تمابوں میں " ریاض آصف" اور دو جلدوں پر مشتمل حید آباد کی تعفیم ادبی اور مولغہ تمابوں میں " ریاض آصف" کے نام قابل ذکر ہیں ۔
تاریخ " تزک محبوبیہ " اور " در بار آصف " کے نام قابل ذکر ہیں ۔

را جسینورراؤاصغر: اصغر کو بھی اس دور کے بیش تر مصنفین کی طرح نشرنگاری اور شاعری دونوں سے دل حیبی تھی۔ اردو اور فارسی میں ان کی ۳۵ کتا ہیں شائع اور شاعری دونوں سے دل حیبی تھی۔ اردو اور فارسی میں ان کی دونوں سے دل حیبی تھی۔ اصغر کی مرسبہ اور ہو حکی ہیں (۱۰) نین لغت اور زبان ان کے خاص موضوعات تھے۔ اصغر کی مرسبہ اور موجوعی ہیں (۱۰) نین لغت اور زبان ان کے خاص موضوعات تھے۔ اصغر کی مرسبہ اور موجوعی ہیں البنات "، " فرہنگ فارسی میں " بخم اللغات "، " مفتاح اللغات "، " افسر اللغات "، " بخم اللغاظ "، " بخموعہ ضرب الامثال " اور " القاموس الجدید " کے نام قابل جدید "، " بخم اللغاظ "، " بخموعہ ضرب الامثال " اور " القاموس الجدید " کے نام قابل جدید "، " بخم اللغاظ "، " بخموعہ ضرب الامثال " اور " القاموس الجدید " کے نام قابل ب

عبدالجبار خال صوفی ملکاپوری (۱۸۶۰ء –۱۹۲۷ء): صوفی مدرسه، اعزه

حمید رآباد میں درس و تدریس کی خدمات پر مامور تھے ۔مورخ اور مذکرہ نگار کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں اگر چہ کہ ان کی تحریریں رطب ویابس سے خالی نہیں

ہو تیں ۔ عبدالجبار غاں صوفی کے مرتب تذکروں "مذکرہ اولیاء ِ دکن " (دو جلدیں) ،

" تذکرہ شعراء دکن " (دو جلدیں) اور "تذکرہ سلاطین دکن " میں آصف جاہی دور کے

جید رآباد کی سیاس، سماحی اور ادبی تاریخ محفوظ ہو گئی ہے ۔ ح

مسيم شمس الله قادري (۱۸۸۵ء – ۱۹۵۳ء): بنيادي طور پر ايك مورخ اور ماہر آثار تلیمے مقص ان موضوعات پر انھوں نے اعلیٰ پاید کی کتابیں سپرد قلم کی

ہیں۔ مختلف رسائل میں ان کے متعدد علمی ، ادبی سوانحی اور محقیقی مقالے شائع

ہو حکے ہیں ۔ قادری صاحب کو دکنی زبان وادب اور تحقیق ہے بھی دل حیبی تھی ۔ ان

کی کتاب"ار دوئے تدمیم " د کنی زبان وادب پر پہلی مستند کتاب سیحی جاتی ہے۔

مرزا فرحت الله بیک (۱۸۸۳ء - ۱۹۴۷ء): ﴿ يُ مَذِير احمد سے شاگر و

ر شید تھے ۔وہ بیک وقت طزو مزاح نگار بھی تھے اور سوانح نولیں بھی، محقق و نقاد بھی

تھے اور شاعر بھی سان کے مضامین کے کئی مجموعے شائع ہوئے سوہ علم و ادب کے شکفتہ ذوق اور مزاح نگاری میں بے مثل تھے ۔ دلی کاآخری مشاعرہ اور نذیر احمد اور

و حید الدین سلیم کی کہانیاں ان کے شاہ کار سمجھے جاتے ہیں (۱۱) ۔

و حبید الدین سلیم (۱۸۶۷ء - ۱۹۲۸ء): معمّانیه یونی ورسیٰ میں اردو کے

پہلے پروفسیر، بلندپایہ اُدیب اور با کمال شاعرتھے ۔ انھوں نے جامعہ عثمانیہ کے طلبہ

میں علم و ادب اور تصنیف و تالیف کا ذوق پیدا کرنے میں نمایاں کر دار ادا کیا ہے ۔

ان کی تالیف " وضع ِ اصطلاحات " اپنے موضوع پر واحد کر اں قدر تصنیف ہے ۔وحید الدين سليم كے تحقیقی مضامين و مقالات كا ایك مجموعه " افادات ِسليم " كے نام ہے

شائع ہوا ہے۔اس کے علاوہ ان کے دوشعری مجموعے بھی منظرعام پر پر آئے ہیں۔

مولوی عبدالحق (\*> ۱۸ م - ۱۹۹۱م): بایائے اردو مولوی عبدالق ابعداً

دار الترجمہ جامعہ، عثمانیہ کے ناظم اور بعد کو وحید الدین سلیم کے انتقال کے بعد

عثمانیہ یونی ورسیٰ میں اردو کے پرونسیر مقرر ہوئے ۔ ایک عرصے تک ابخمن ترتی اردو کے معتمد رہے ۔ جب تک وہ حیدرآباد میں رہے ابخمن کا دفتر یہیں کام کر تا رہا۔ ان کی کو ششوں سے متعد دکتا ہیں ابخمن کی جانب سے شائع ہوئیں ۔ تحقیق و تعدوین ، ان کی کو ششوں سے متعد در تصنیفات و تبھرہ و تنقید ، لغت و قواعد اور دکنیات جسے موضوعات پران کی متعد در تصنیفات و تالیفات شائع ہو تھی ہیں ۔ سب رس ، ادبی تبھرے ، اردو کی الیفات شائع ہو تھی ہیں ۔ جند کتابوں کے نام یہ ہیں ۔ سب رس ، ادبی تبھرے ، اردو کی ابیدائی نشوو نما میں صوفیاء کر ام کا کام ، قطب مشتری ، چند ہم عصر مرحوم دہلی کا کے ، نام تی تا تھرا نے بچاپور۔

واكثر زور (١٩٠١ء - ١٩٩٢ء): سيد مي الدين قادري زور في عثانيه يوني ۔ ورسیٰ ہے ایم ۔اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم لندن اور فرانس میں حاصل کی اور پھر حید رآباد واپس ہونے کے بعد جامعہ عثمانیہ ہی میں ار دو کے پرد فسیر مقرر ہوئے ۔ ان کاشمار اس جامعہ کے **ان نام ور فرزندان میں ہوتا ہے** جنھوں نے درس و تعدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں -وه به مک وقت بلند پاید محقق، صاحب بصیرت نقاد، ماهر د کنیات و نسانیات محی تھے اور شاعرو افسانہ نگاری بھی سار دو زبان وادب کی بقا اور ترویج و اشاعت کے سلسلے میں انھوں نے متعدد بیش بہانعد مات انجام دی ہیں لیکن ادارہ ادبیات ار وو کا قیام ان کی زندگی کا ایک عظیم الشتان کار نامہ ہے ۔ڈا کٹر زور کی علمی و ادبی فتو حات اور ان کی کامیابی و کامرانی میں ان کی سطی صلاحیتوں کو بڑا دخل ہے ۔ انھوں نے نہ صرف اپنے آپ کو اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا بلکہ اپنے اطراف ار دو کے بے لوث خدمت گذاروں کا ایک وسیع حلفتہ بھی بنالیا تھا۔ مختلف موضوعات پر انھوں نے چار ور حن کے قریب کتا ہیں اپنی یاد گار چھوڑی ہیں حن میں سے چند کے نام بیہ ہیں کلیات محمد قلی قطب شاہ ،ار دوشہہ پارے ،روح ستقید ،ار دو کے اسالیب بیان ، تذکرہ ار دو مخطوطات (۵ جلدیں) ہندستانی لسانیات ۔

پروفسیر سروری (۱۰۹۱ء-۱۱۹۱): عبدالقادر سروری جامعه، عثمانیه ک فارغ التحصیل تم ابتداُوه ای جامعه میں پروفسیراور صدر شعبه ، ارووکی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ۔ بعد کو میوریونی ورسٹی اور کشمیریونی ورسٹی میں بہ حیثیت پرونسیراور صدر شعبه کار گذار رہے۔ سروری صاحب ادارہ اوبیات اردو کے سرگر م کارکن اور ڈاکٹرزور کے دست راست تھے۔ وہ نہ صرف محقق و نقاد اور افسانہ نگار و انشا پرداز تھے بلکہ ماہر لسانیات اور ماہر دکنیات بھی تھے۔ مذکورہ موضوعات پر ان کی متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ "پھول بن "، "ار دو مثنوی کا ارتقا"، "جدید اردو شاعری ، " دنیائے افسانہ "، "کر دار اور افسانہ "، "کلیات سراج "، "اردو کی ادبی تاریخ "ان کی جند کتابوں کے نام ہیں۔

مولوی سیر محمد (۱۹۰۱ء - ۱۹۹۱ء): سید محمد صاحب نے جامعہ، عثمانیہ ے ایم ساے کا امتحان بدرجہ اسیاز کامیاب کیا تھا۔ بعد ازاں وہ اس یونی ورسٹ کے شعبہ اردو میں بہ حیثیت اساد خدمات انجام دیتے رہے ۔ انھوں نے اپنی پہلی تصنیف "ارباب نثر اردو" ہے ادبی دنیا میں شہرت حاصل کی ۔ ان کی مرتبہ اور مولان دیگر ارباب نثر اردو" میں "دیوان عبدالله قطب شاہ"، "گلش گفتار"، "یادگارولی" اور "گلش عش "قابل ذکر ہیں۔

مولوی تصیر الدین ماشتی (۱۸۹۵ء - ۱۹۹۳ء): باشی صاحب کی ابتدائی تعلیم مدرسد دارالعلوم میں ہوئی بعد کو انھوں نے مدراس یونی ورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان بھی کامیاب کیا تھا۔ و نتر دیوانی و مال اور سررشتہ رجسٹر بیش و اسٹامپ میں خدمات انجام دیں ۔ محقق اور ماہر د کنیات کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں ۔ مختلف علمی و ادبی موضوعات پر تقریباً تین در جن کتا ہیں تصنیف کیں سجند کتا ہوں کے نام درج ذیل ہیں:

" و کن میں ار دو"، " د کن ہندو اور ار دو"، " یورپ میں د کن مخطوطات"،
"مقالات ہاشی "، "خواتین عہد عثمانی "، " مدراس میں ار دو"، " د کن کلچر"، " کتب خانه
مالار جنگ کی تلمی کمآبوں کی وضاحتی فہرست "، " کمآب خانه ، آصفیہ کے ار دو
مخطوطات کی وضاحتی فہرست "(دوجلدیں)۔

مذکورہ بالا مصنفین کے علاوہ عہد عثمانی میں متعدد اہل تلم نے نثری کارنامے انجام دیے ہیں لیکن صفحات کی کمی کی وجہ سے مہاں چند اہم مثاروں کے مرف نام درج کیے جاتے ہیں:

اصغر على بلگرامى ، عظمت الندخاں ، عزیز احمد ، آغا حید رحسن ، حافظ محمد مظهر ، میرولی الدین ، محشر عابدی ، غلام بیز دانی ، عبد الجمید صدیقی ، سعادت علی رضوی ، ہارون خاں شروانی ، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی ، ڈاکٹر حمید اللہ ، ڈاکٹر یوسف حسین خاں ، شیخ چاند ، رشید قریشی ، تمکین کاظمی ، ابراہیم جلیس ، میرحسن ، اشفاق اللہ وغیرہ –

#### حواشي:

- (۱) د کن میں اردو (بیوروایڈیشن ۱۹۸۵ء) ص ۵۵۰ ـ ۵۵۱ ـ
  - (٢) ارمغان جشن الماس جامعه ، عثمانيه ١٩٤٩ ص ١٠-
    - (٣) الضا-
- (٣) دارالترجمه جامعه، عثمانيه از مجيد بيدار ، به حواله ارمغان حبثن الماس ـ م ٢٢٢ ـ
  - (۵) 🌎 ڈاکٹرزور ۔ داستان ادب حیدر آباد ۔ ص ۱۷۸۔
    - (۲) ایضاص ۱۸۲\_
  - (٤) أَ وَاكْرُ عَلَى احمد جليلي \_ فصاحت جنَّك جليل \_ ص ٢٣٠٠ ـ
    - (٨) الفاص ١٣٣-١٣٨
    - (٩) ﴿ وُ اكْثُرُ زُور \_ واستان إدب حيد رآباد \_ ص ١٤٨\_
      - (۱۰) الضآص ۱۲۳
  - (۱۱) نصيرالدين باشي د كن مين اردو ص ۲۳۷ ـ ۲۳۷ ـ

## تهنيت النساء بتكيم اوران كى نعتنيه شاعرى

محترمہ تہنیت النسا بیگم تہنیت مضہور محقق اور ماہر لسانیات و دکنیات ڈاکٹر سید مجی الدین قاوری زورکی شریک جیات اور ار دوکی ایک با کمال نعت گوشاء و تعین سیار شاعری کا ذوق انھوں نے ور نے میں پایا تا ان کے بچا سر نظامت جنگ بہادر اپنے وقت کے ایک نام ور ماہر سیاسیات ہونے کے علاوہ انگریزی کے قاور الکلام شاعر بھی تھے ۔ انھوں نے میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع کی غزلوں کا انگریزی میں ترجم کیا تھا۔ محترمہ تہنیت کی دو پھو پھیاں خیر النسا بیگم خیر اور زینت النسا بیگم ساجدہ اردو میں طبح آزمائی کرتی تھیں ۔خود ان کے شوہر ڈاکٹر زور محقق و نقاد ہونے کے سابھ سابھ اردو کے ایک خوش گوشاع بھی تھے ۔ جس کی وجہ سے ان کے ادبی ذوق کو مائے سابھ اردو کے ایک خوش گوشاع بھی تھے ۔ جس کی وجہ سے ان کے ادبی ذوق کو مزید نکھرنے سنور نے کاموقع ملا۔ تہنیت صاحبہ نے نعتیہ شاعری کے تین بھو مائے منزید نکھرنے سنور نے کاموقع ملا۔ تہنیت صاحبہ نے نعتیہ شاعری کے تین بھو میا کے کتا ہیں سب رس کتاب گھر رفعت منزل حیدرآ باوکی جانب سے علی الترتیب 1904ء کیا ہیں سب رس کتاب گھر رفعت منزل حیدرآ باوکی جانب سے علی الترتیب 1904ء کیا ہیں سب رس کتاب گھر رفعت منزل حیدرآ باوکی جانب سے علی الترتیب 1904ء کیا ہیں سب رس کتاب گھر وفعت منزل حیدرآ باوکی جانب سے علی الترتیب 1904ء کیا ہیں شائع ہو تھی ہیں ۔

تہنیت النسا بھگم صاحبہ حیدرآباد کے علی و مذہبی اور ذی ثروت گھرانے کی جشم و چراغ تھیں ۔ان کا در ھیالی سلسلہ ، نسب خلیفہ ، اول حضرت ابو بکر صدیق تک بہنچآ ہے ۔ نخیالی سلسلہ ایک طرف حضرت شہاب الدین سہرور دی سے ملآ ہے تو دوسری طرف علماء فرنگی محلی سے بھی قرابت قریبہ رکھتا ہے ۔ان کی والدہ ہندستان کے مشہور عالم مولانا عبدالباری فرنگی محل کی ماموں زاد بہن تھیں ۔ب قول پروفسیر آغا حیدر حسن \* حضرت مولانا (عبدالباری فرنگی محلی) کے در بار سے گاند می جی کو مہا تماکا خطاب ملا تھا اور پوری دنیا میں باپو مہا تما مشہور ہوگئے ۔مولانا محمد علی نے اسی در بار

تہنیت صاحبہ کے والد نواب رفعت یار جنگ ثانی مملکت آصغیہ میں بیدر اور نگ آباد میں صوبے داری کے عہدے پر فائز تھے ۔ان کی والدہ محتر مہ اسما بیگم صاحبہ مدینہ منورہ میں تولد ہوئی تحسیں اور نوسال کی عمر میں ، لینے والدین اور بھائی کے ساتھ ہندستان آئیں اور تقریباً ربح صدی تک یہاں قیام پذیر رہنے کے بعد ۱۹۵۰۔ میں انھوں نے داعی اجل کو میں لینے پیدائشی مقام مدینے منورہ تجرت کر گئیں ۔۱۹۵۲۔ میں انھوں نے داعی اجل کو لیسک کہا۔ مدینہ منورہ ہی میں حد فین عمل میں آئی ۔

محترمہ تہنیت ۲۵ می ۱۹۱۰ کو حیدرآباد میں پیداہوئیں۔ ابتدائی تعلیم اپن والدہ محترمہ اسما بیگم سے حاصل کی اور پجر بعد ازاں انھیں حیدرآباد کی مشہور درس گاہ مجو بیے گرلز ہائی اسکول میں شرکیہ کروایا گیا۔ جہاں انھوں نے سینئیر کیمرج تک تعلیم حاصل کی ۔ تہنیت صاحبہ کے تمین بھائی غازی الدین احمد ، ناصرالدین احمد ، سراج الدین احمد اور تمین بہنیں رفعت النسا بیگم ، عظمت النسا بیگم اور لیاقت النسا بیگم تھیں ۔ان کے بڑے بھائی غازی الدین احمد انگریزی کے اور ناصرالدین احمد عاصر ار دو کے احجے شاعر تھے (۲) ۔اور چھوٹے بھائی سراج الدین احمد محکمہ ۔ سیل نیکس میں اسسٹنٹ سکر پڑی تھے ۔انھوں نے آخر عمر تک ادرہ او بیات اردو کی تعلم انتظامی

تہنیت النسا بیگم صاحبہ ۱۵/ نو مبر ۱۹۳۳ کو مشہور واعظ دکن حافظ سید شاہ محمد قادری زعم کے فرزند ارجمند سید مجی الدین قادری زور سے رشتہ ۔ از دواج میں منسلک ہوئیں ۔ ان کے شوہر کاسلسلہ ۔ نسب حعزت سید شاہ شیخ علی سامگڑے سلطان مشکل آسان (متونی ۱۳۷۹ ھ) تک پہنچ آ ہے ۔ حعزت سامگڑے سلطان ، حعزت سید احمد کبیر رفاعی کے بڑے فرزند اور اپنے وقت کے ایک جید عالم اور صاحب باطن بزرگ تھے ۔ تہنیت النسا بمگم کی خوش وامن صاحب محترمہ بیشیر النسا بمگم حمزت مولانا انوار اللہ شاہ فعنیلت جنگ بانی جامعہ ونظامیہ ، حیدرآباد کی قرابت دار تھیں ۔ نواب فعنیلت جنگ آمن جاہ سادس نواب میر مجبوب علی خال کے عہد حکومت میں سررشتہ ، امور مذہبی میں وزیراعلیٰ کے منعب پرفائز تھے۔

تہنیت النسا ملکم کے شوہر نام دار ڈا کٹرسید محی الدین قادری زور (۴۰۴۰ -

۱۹۷۲ء) کی ادبی شخصیت ان کی غیر معمولی خد مات کی وجہ سے ناریخ اِدب اردوسی ایک در خشاں ستارے کی طرح جگرگاتی رہے گی ۔وہ نہ صرف ایک صاحب ِنظر نقاد ، بلند پایہ محقق اور ماہر لسانیات تھے بلکہ دکنی ادب کے نام ور مورخ اور با کمال افسانہ نگار بھی تھے ۔انھوں نے اپنی بے پناہ محقیقی و تنقیدی اور تدریسی و منظمی صلاحیتوں کے ذریعے کم و بیش چار دہوں تک اردوز بان وادب کی خدمت انجام دی ۔

ادارہ ادبیات اردوکی تاسیس ڈاکٹر زور کا ایک یادگار کارنامہ ہے۔اس ادارے کا قیام ڈاکٹرزور کے علاوہ پروفسیر عبدالجید صدیقی،مولوی عبدالقادر،مولوی نصیرالدین ہاشمی اور پروفسیر عبدالقادر سروری کے رقمی عطیوں سے ۱۹۳۱۔ میں درج ذیل اغراض و مقاصد کے تحت عمل میں آیا تھا:

- (۱) ار دو زبان ادر ادب کی توسیع و اشاعت
- (۲) سرزمین د کن میں ار دو زبان اور ادب کا صحح مذاق پهیدا کرنا۔
- (۳) ملک کے نوجوانوں میں انشاپر دازی اور شاعری کا ذوق پیدا کر نا۔
- (۳) عوام میں اردو کی تعلیم اور مطالعے کا شوق پیدا کر نا اور اس کے لیے نسروری وسائل اختیار کرنا۔
  - ۵) ار دو کوغیرار دو دان اشخاص سے روشتاس کر انا۔
  - (۲) تاریخ د کن کی خدمت اور ملک کے تاریخی ادب و آثار کی حفاظت۔
- (۷) ایک ایسا مکمل کتب خانہ قائم کر ناجس میں ار دو کی بالعموم اور خاص طور پر دکن کی تمام تحریریں اور آثار محفوظ ہوسکیں اور جس کا ایک حصہ خواتین کے لیے وقف رہے(۳)۔

یہ وہ زمانہ تھاجب کہ ادارے کی اپن کوئی عمارت نہیں تھی۔اس کے سارے کاروبار
" تہنیت منزل " کے ایک کمرے ہی میں انجام پاتے تھے۔ جب اس کی سرگر میوں میں
مزید اضافہ ہوااور کتابوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہوگئ تو زور صاحب نے لینے گمر ک
قریب تین چار کمروں اور ایک ہال پر مشتمل ایک عمارت تعمیر کروائی اور ادارے کو
اس میں منتقل کر دیا۔ ۱۹۲۱ء سے انھوں نے ادارے کے لیے زمین اور عمارت کی تعمیر
کے سلسلے میں باقاعدہ جستی شروع کر دی تھی۔حکومت کی جانب سے عمارت ہنوانے

سے لیے سالانہ گر انٹ بھی منظور ہوئی تھی لیکن امکی عرصے تک وہ زمین کے حصول میں کامیاب نہیں ہوسکے ۔ حکومت حیدرآباد کی طرف سے منظورہ رقم کے منسوخ ہوجانے کا اندیشہ در پیش تھا۔الیے مازک موقع پر محترمہ تہنیت النسا بیگیم نے لینے مکان سے متصل ۱۰۰ گز پر مشتمل بلاٹ کو ادارے کے لیے تحفیاً رجسٹری کروا کے ا ہے شوہر کے دیر سنیہ خواب کو عملی جامہ پہنانے کی راہیں آسان کر دیں ۔۔۱۹۴۴ء میں خواجه حسن نظامی نے اس عمارت کے لیے " ایوان اردو " کا نام تجویز کیا تھا۔اس عمارت کا نقشہ ہراد د کن فیاض الدین نظامی نے ۱۹۵۵ء میں حیار کیا، ۱۹۵۹ء میں بی رام کشن راؤ پھیف منسٹر آند ھراپر دیش نے "ایوان ار دو " کاسٹگ بنیاد ر کھا۔ ۱۹۲۰۔ میں و وا کٹر زور کے انتقال سے تقریباً دوسال قبل وزیراعظم کشمیر بخشی غلام محمد نے اس کا افتتاح کیا ۔ بہ قول سید رفیع الدین قادری "ایوان اردو کی عمارت کے نقشے ہے لے کر اس کی تعمیر و تزئین اور آرائش و زیبائش تک سب کام محترمه تهنیت النسا بیگیم صاحبہ کے حسب منشا ہوئے ۔" ادارے کی مختلف سرگر میوں اور اس کے مختلف شعبوں ہے ہیگیم زور کی عملی وابستگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈا کٹر زور کی صاحب زادی

تهذبب يحييٰ فاروقي صاحبه لكھتي ہيں

" پردہ میں رہ کر آپ نے ادارہ ادبیات ار دو کی ہر طرح خدمت انجام دی ۔ تمام سر گرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ کتی تھیں ۔ ادارہ ادبیات ِار دو سے شعبہ ، خواتین کی سرگرم رکن رہیں ۔ اوارے کی جانب ہے " اردو دانی اور ار دو زبان دانی " وغیرہ کے جو امتحانات بلدہ و انسلاع میں معتقد کیے جاتے تھے ،خواتین کے امتحانی مراکز کی نگرانی ای بہن عظمت النسا بیگیم ہمشیرہ ڈا کٹر فراست شاہد وغیرہ سے مخلّف مقامات پرانتظامات کرواتی تمیں \* (۴) –

دًا کمرزور اپنے علمی واد بی اور تحقیقی و تتقیدی اور تدریسی و تتقیمی امور میں اس تلاز مشغول رہتے تھے کہ دن مجر کی معروفیات کے باوجو دانھیں رات دیر گئے تک یورے انہماک اور یک سوئی کے ساتھ کام کر نابڑتا تھا ۔ محترمہ تہنیت بھی نہ مرف رات رات بجرجا گتی رہتی تھیں ہلکہ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتی تھیں – یہ قول سیہ رفیع

الدین تا دری " والد صاحب کوئی بھی کام والدہ ہے متثورہ کیے بعیر نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مضمون تحریر کرتے یا کتاب لکھتے تو اس کا مسودہ پہلے والدہ صاحبہ کو د کھاتے اور وہ مسودہ دیکھنے کے بعد انھیں مثور ہے بھی دیا کر تنیں " (۵) –

محترمه تهنیت ایک اطاعت گزار ، فرمان بردار اور شو هرپرست بیوی تھیں – وہ اپنے شوہر کے آرام وآسائش کا پوراخیال رکھتی تھیں ۔محترمہ تہذیب یحییٰ فاروقی کا

بیان ہے کہ:

" با با کا بے حد خیال رکھتی تھیں ۔آرام کا (اسنا) لحاظ کہ جب وہ سور ہے ہوں ہم لوگ شوریہ کریں ۔ان کے کھانے پینے کا پہننے کا ان کے اوقات کی پابندی کا ۔ جب کالج سے شام والیں آتے تو نو کر چاکر ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھ سے چائے کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بناکر رکھتیں ۔اس امر کاخاص خیال رکھتی تھیں کہ کوئی بات انھیں نا گوار نه گزرے اور خود وہ کام یا بات نه کر تنیں جو انھیں نالپند ہو "

ڈا کٹرزور کی علمی واد بی فتوحات ِمیں ہلگم زور کا بھی حصہ رہا ہے ۔انھوں نے ڈا کٹرزور کو بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر گھریلو مسائل سے بڑی حد تک مستغنی کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر زور نے ایک مختصرے عرصے میں بہ حیثیت محقق و نقاد اور ماہر لسانیات و د کنیات ، تن تنها جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ کئی الجمنوں اور اداروں کی جانب ہے کئے جانے والے کام پر بھی بھاری ہیں۔تصنیف و تالیف کے کام اور دیگر مصرونیات کے سلسلے میں قامنی عیاذ انصاری کے ایک استفسار پر ڈاکٹر زور نے اپنی شریک حیات کا بہ طور خاص تذکر ہ کرتے ہوئے بتایا کہ" دن رات میں لکھنے بر صنے سے سواکسی اور معاملے کو کمبی دخل نہیں رہا اور اس کے لیے میں اپنی ہیو**ی کا** شکر گزار ہوں کہ انھوں نے سارے گھر بلو کارو بارے مجھے آج تک بے نیاز ر کھا۔ نہ صرف یہی بلکہ میرے علمی واد بی کاموں میں بھی انھوں نے میرا دور دور تک ہاتھ ب**ٹایا** ے (٤) -

تہنیت النسا بیگم صاحبہ ایک وفاشعار اور سلیقہ عند بیوی ہؤئے کے سامحہ

ساتھ اکیہ صابر وشاکر خاتون بھی تھیں۔اکیہ دولت مندگھرانے سے تعلق رکھنے کے بادجود وہ بے جااصراف اور غیر ضروری شان وشوکت کی قائل نہیں تھیں۔انعوں نے بادجود وہ بے جااصراف اور غیر ضروری شان وشوکت کی قائل نہیں تھیں۔انعوں نے اپنے شوہر سے کبھی زیورات یا قیمتی ملبوسات کی فرمائش نہیں کی ۔ ڈاکٹر زور نے "تہنیت منزل" کی عمارت زیادہ صرفے کے بغیر کچھ اس انداز سے تعمیر کروائی تھی اور بلگیم زور نے اسے کچھ اس طرح آراستہ کیا تھا کہ دیکھنے میں سے عمارت کائی و سبع و کشادہ ممل کی طرح دکھائی و می تھی ۔ادارہ اور بیات اردو کی عمارت کی تعمیر سے بہلے ادارے کی ساری علمی و اولی سرگر میاں اور مشاعرے "تہنیت منزل" ہی میں منعقد ہوتے تھے ۔ان ساری تقاریب میں بیگم زور کے گھر کا قیمتی فریجر اور برتن استعمال ہوتے تھے ۔ان ساری تقاریب میں بیگم زور کے گھر کا قیمتی فریجر اور برتن استعمال ہوتا تھااور ان ساری تقریبوں کے انتظامات بھی وہ خود کرتی تھیں۔

تہنیت النسا صاحب نے شہرت و مقبولیت اور نام و مخود سے پرے رہ کر باتا بل فراموش سمای، فلای اور علمی وادبی خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر زورکی وفات کے بعد بھی اوارے کی مختلف سرگر میوں سے ان کی دل چپی برابر جاری رہی اور تاحیات انھوں نے اوارے کو بہ حیثیت سرپرست اعلیٰ لینے مفید مشوروں سے نوازا۔ بہاں تک محترمہ تہنیت کی شعر گوئی کا تعلق ہے جسیا کہ اس سے پہلے بھی مذکور ہوا ہے ۔وہ از دوکی ایک خوش گوشاعرہ تھیں اور غزل کی ہئیت میں ان کی نعتیہ شاعری کے تین مجموع شائع ہو جکے ہیں۔وہ ایک پابند صوم و صلوات، نیک سیرت شاعری کے تین مجموع شائع ہو جکے ہیں۔وہ ایک پابند صوم و صلوات، نیک سیرت اور شریف النفس خاتون تھیں ۔خوش مسممتی سے انھیں دوبار زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہونے کا موقع ملا ہے ۔ پہلی بار ، ۱۹۵۱ء میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے سرفراز ہونے کے بعد ہی انھوں نے باقاعدہ نعت گوئی کا آغاز کیا تھا:

نعت گوئی کے سوا شغل نہیں کوئی بیند تہنیت شوق سے معروف اس کام میں ہے خدا کرے کہ بھر اک بار واں پہن جائیں حہارئے فیض کا چشمہ جہاں اہلنا ہے

۱۹۷۹ء میں دوسری بار حج و زیارت مقامات مقدسہ کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے انھوں نے ، صباکے ذریعے ، سرکار مدینے کو بہ صدادب پیر پیام بھیجاتھا: کہنا میا مدینے کو جاکر بہ صد ادب گل دسته ایک نعتبه اب لارب بین مم

لین بہ فضل اہی محبوب خدا کی شان میں انموں نے ایک نہیں تنین نعتبہ گل دستے آراستہ کرنے کا شرف پالیا تھا۔زبان وبیان کی سادگی اور بے ساختگی ان کی شاعری کا نمایاں وصف ہے اور یہ قول ایم ۔اسلم" کلام کے ہرلفظ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح مترشح ہور ہی ہے جسے ساون کی مخور گھٹاؤں سے موتی برستے ہیں "(۸)-

نعت گوئی کے لواز مات میں حضور اکر م سے والہانہ عشق کو اساس اہمیت حاصل ہے ۔ نعت گو شاعر حب رِ سول میں جس قدر سرشار ہو گا اس کے کلام میں اتنی ی جاذبیت، تا نیراور ول کشی پیدا ہو گی۔ تہنیت النسا بیگیم صاحبہ امجد حیدرآبادی ے الفاظ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈو بی ہوئی ہیں (۹) ساس لیے ان ک نعتوں میں دل کشی اور ول آویزی بھی ہے اور اثر آفرینی بھی ۔" یاد ِنبی " ان کے لیے " وجہ سکون دل و حکّر بھی ہے اور " لذت مِدام " بھی ۔اس لیے ان کے لبوں پر ہار بار

سرکار دوعالم کانام آجا باہے:

یاد<sub>.</sub> نبی ہے وجہ سکون ِ دل و حکّر یہ لطف عار منی نہیں ہے لذت مدام کھلے جو منہ تو کھلے مدح مصطفیٰ کے لیے یہ بات یاد رہے تہنیت خدا کے لیے آیا ہے بار بار لبوں پر جو ان کا نام ملیّا ہے لطف خاص سدا ہر گھڑی ہمیں دل وارفتہ کو قرار آئے آپ کی یاد بار بار آئے یاد نبئ ، مدح مصطفیٰ اور ذکر سرور کائنات کی مناسبت سے ان کی نعتوں میں مدینے . منورہ ، روضہ ، رسول اور گنبد خعنراہے عقیدت و احترام کا اظہار بھی بڑے والہانہ اور موثرانداز میں ملتاہے ہے تند اشعار ملاحظہ کیجیے:

کہ جلتے رہتے ہیں واں رحمت و کرم کے چراغ مدینے بی میں طے کا سرور کلب و نظر مدینے نام جس بستی کا ہے درامل جنت ہے وہاں مج و مسا اللہ کی رحمت برستی ہے خدا کرے کہ نظر میں سدارے ای رہے نظرون میں گنبد خفرا ان کا جلوا ہو زندگی کے قریب

وہ سبز گنبد الدس کہ جو ہے جان حرم

رہتا ہے شب و روز تصور میں ہمارے وہ گنبد خفرا کہ جو ہے جان مدینے مرباد، مدینے ہے دوری کا حساس اور لینے غموں کے مداوا کے لیے حضور سے فریاد، مدینے بار بار جانے کی خواہش، روضہ درسول پر درود و سلام پڑھنے اور در نبی پر جان دینے کی تمنا، محترمہ تہنیت کی نحتیہ شاعری کے اہم موضوعات ہیں ۔

سرکار دوعالم سے ہم دور بہت ہیں مغموم ہیں ، دل گیر ہیں ، رنجور بہت ہیں خدا کرے کہ پہنے جائیں جلد طیب میں ترب رہے ہیں دل و جاں ای فضا کے لیے مدینے ہی کا تصور ہے تہنیت ہردم نہیں ہے فکر کہ کب اپنا دم نکاتا ہے زندگی چین سے گزرے گی مدینے ہی میں موت اگر آئے تو مرنا بہت آساں ہوگا کاش پوری ہو کے ان کے در پر جان دوں کاش پوری ہو کے اس خستہ تن کی آرزو جو بہنچوں مدینے تو واپس نہ لوٹوں مری جاں ہو یارب نثار مدینے کی آری

اس خواہش ، اسی تمنااور اس آرزو میں شدت حذبات سے تمبمی کبمی دل برداشتہ ہو کر وہ اشکبار بھی ہوجاتی ہیں:

بہتے جاتے ہیں اشکوں کے دھارے دیکھیں گے کہی تہنیت اپنی بھی طرف وہ اشکوں سے جو ہم آنکھوں کو نم کرتے رہیں گے روضہ یاک کی جالیاں ہیں اور ادھر اپنی آنکھیں ہیں پرنم مدینے کی ہوا محترمہ تہنیت کے لیے باعث تسکین ہے ، اس لیے وہ باد صبا کے ساتھ اس ارض مقدس تک بہنے کی تمناکرتی ہیں:

تہنیت باعث تسکیں جو ہوئی

یہ مدینے کی ہوا ہے شاید
صبالے چل الزاکر ساتھ لینے تہنیت کو بھی
گزر ہونے کو ہو تیرا مدینے کی جو راہوں سے
ہاں بتا دینا ذرا باد صبا مجھ کو بھی
عزم طیب ہے اگر ساتھ ہی تیرے ہولوں
تزیر کا نعید سے گا ڈیاں بیدا تا ہوں

محترمہ تہنیت کی نعتوں میں جگہ جگہ فیضان ِ رسول اور حضور ِ اکر م کی تعلیمات کے نقوش منور نظرآتے ہیں۔انھوں نے یہ نقوش بڑے اخلاص ، محقیدت اور در د مندی کے ساتھ ابھارے ہیں:

یاد ہے اب بھی ساری دنیا کو ان کے فیضانِ عام کی باتیں در فیض سرور انس وجال، ہے بہاں میں مامن بیکساں جو کوئی نصیب سے بہنچ واں، وہی اپن بگڑی بنا گئے رحمت اللحالمیں کے فیض سے نور المال جلوہ گر ہونے لگا سدا ان کا فیضان جاری رہے گا گزرتے رہیں گے یوں ہی سب زمانے وہی بین عارف کامل وہی بہ فیض کرم بیش دانائے راز کرتے ہیں بیشر کو دہر میں دانائے راز کرتے ہیں ان کی تعلیم سے وحثی بھی ہوئے شائت

اس کل سے سہاں سب کو ملا ہے فیفی رنگ و بو کوئی پھول اس طرح کا پھر نہ مہیکے گا گلستاں میں

فیضان نبی کریم اور آپ کی تعلیمات کے پہلوبہ پہلو شہنیت صاحبہ نے سرور دوعالم کی سیرت و مواح اور بی نوع انسان پر آپ کے احسانات ، آپ کی امانت ، صد اقت ، دیانت ، اخوت ، محبت ، بخشش ، عنایت جو دو سخا ، فضل و عطا ، علم و حلم جیسے اعلیٰ اوصاف اور اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے:

عرب اور مجم میں رہے جس کے چرہے تمارت میں تھی وہ دیانت تھاری ری نقش بن کر عدد کے بھی دل میں شرافت ہماری صداقت ہماری اٹھائیں خدمت انساں کی خاطر زخمتیں ایسی 💎 مثال ان کی نہیں ملتی کہیں تاریخ انساں میں شہہ کونین جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا

وہ سردار ووعالم بوریا جس کا مجھچونا تھا

جو ان کے درس مبروشکر کو پیش نظر رکھے ۔ اسے کیا فکر جو اہل جہاں بیداد کرتے ہیں سرسید احمد خان نے جس طرح " مسدس جالی " کواین بخشش کا ذریعہ قرار دیا تھا بالکل ای طرح عبدالر حمن خال حیثائی محترمہ تہنیت کے پہلے مجموعہ . نعت ﴿ وَكُرُ و فکر " کے متعلق لینے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں " ذکر و لکر " روح کی بالیدگی کا وہ روحانی تحیذ ہے جس کو بنل میں دیائے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا " (۴) ۔

### حواشي:۔

- آغاحيدر حسن تسليم و رمنيا ص ٨ -(1)
- سيد رفيع الدين قاد ري (شخصي انثرو يو) (r)
- خواجه حمید الدین شابد \_ سرگزشت ادارهٔ ادبیات اِر دو ، بید حواله دُ اکثر زور شخصیت ادر (m) کارنامے ،مرتبہ عطیہ رحمانی - مس ۸۳ -
- مقل س آغوش محبت وعظيم ڳوار ؤتربيت "مشموله ماه ناميه "نعت " لاٻور اُگتو بر ۔ ٩٠. (r)

- م ۸۹۰ -(۵) سیدر فیع الدین قادری (شخصی انٹرویو)
  - متدس آغوش محبت..... ص ٩ (٢)
- یاد کارزور به ادارهٔ ادبیات ارود ، حید رآباد به ص ۹۲ به (4)
  - (A) مبرد شکر ص ۹ -
  - (۹) ذکروفکر۔ ص ۷۔
  - (۱۰) مبروشکر ۔ ص ۱۰۵ ۔

# نظيرا كبرآبادي شخص اورشاعر

ولی محد نظیر اردو کے ایک برگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ تاریخ ادب اردو میں انھیں بحیثیت نظم لگار ایک منفرد اور نمایال مقام حاصل ہے۔ نظیر دلجی میں بیدا ہوئے ۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ وہ معمولی بڑھے لکھے آدی تھے ۔ نظیر کے دادا عظیم آباد کے کسی نواب کے مصاحب تھے ۔ نظیر کی والدہ نواب سلطان خال قلعہ دارآگرہ کی دخر تھیں۔ محمد فاروق کو بارہ اولادیں ہوئیں لیکن ایک بھی زندہ نے بچی ۔ بڑی متوں مرادوں اور دعاوں کے بعد نظیر پیدا ہوئے ۔ وہ گویا محمد فاروق کی تیرہویں اولاد تھے ۔ بڑے ماں باپ کی کئی اولادیں منائع ہوئی تھیں۔ اس لیے نظر بدھے ۔ جوں کہ ان کے ماں باپ کی کئی اولادیں منائع ہوئی تھیں۔ اس لیے نظر بدھے ، بچانے کے لیے نظیر کی ناک اور کان چھید دیلے منائع ہوئی رکھی گئی اور ان کی شکل بچیوں جسی بنادی گئی (ا)۔

نظر کی ابتدائی زندگی پریشان حالی اور عسرت میں بسر ہوئی ۔ وہ انجی چار سال ہی
کے تھے کہ دلمی جیسے عالم میں انتخاب شہر کو بے دربے مصیقوں اور جاہوں کا سامنا
کرنا رہا نظیر ہائیس شیس سال کی عمر میں اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ دلمی سے آگرہ کوچ
کرنے کے لیے مجبور ہوگئے ۔ نوری دروازے کے قریب مکان لے کر رہنے لگے آخر عمر
کرنے کے لیے مجبور ہوگئے ۔ نوری دروازے کے قریب مکان لے کر رہنے لگے آخر عمر
کرنے کے لیے مجبور ہوگئے ۔ نوری دروازے کے قریب مکان سے کر رہنے لگے آخر عمر

شاعری کے علاوہ نظیر نے اور مجی کئ کتابیں تصنیف کیں۔ نٹر میں ان کی درج ذیل کتابوں کا پت چلتا ہے۔

" انشائے نظیر " ۰ " قدرِ متین " ۰ " فیم قرین " ۰ بزم عیش " ۰ " رعناہے زیبا " ۰

- بازار حس " ٠٠ طرز تقرير "

شاعری میں ضغیم کلیات کے علاوہ انھوں نے متنوی - حسن و عشق - اور ایک

کاب " خالق باری " کے انداز میں بھی تھی۔ نظیر پیٹے کے انتباد سے معلم تھے اور تمام عمر اسی پیٹے سے وابست رہے ۔ روایتوں کے مطابق وہ شرفات اکبر آباد کے بحول کے آلیق تھے ۔ اگرچ کہ وہ ایک پرگو اور قادرالکلام شاعر تھے ۔ لیک کھی بھی انھوں نے شاعری کو تجارت نہیں بنایا۔ قناعت اور استعنا طبیعت میں داخل تھا۔ اس لیے کسی بادشاہ ، راج یا نواب کی مصاحب قبول نہیں کی ۔ نواب واجد علی شاہ نے ان سے لکھنو آنے کی درخواست کی اور رقم بھی بجوائی لیکن انھوں نے آگرے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا اور رقم والیں کردی (۲)۔ اس طرح بجرت بور کے راجہ اور حدید آباد کے نظام نے بھی انھیں طلب کیا تھا لیکن وہ نہیں گئے (۲)۔

نظر سر سبائے کے بڑے دسیاتھے۔ مختلف تہواروں ، عدوں ، جاتراوں ، عرسوں ، میلوں ، محیلوں کا لطف اٹھایا کرتے تھے ۔ ان کے ضخیم کلیات میں ندکورہ موضوعات کے تحت متعدد نظمیں موجود ہیں۔ سخن سخی اور سخن فہمی کا ملکہ انھیں قدرت سے ملا تھا۔ کم عمری سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ انھوں نے باقاعدہ کسی استاد کے آگے ذانو سے تلاذ تبہ نہیں کیا بلکہ متعدد نو مشق شعرا ان سے مشورہ سخن کرتے تھے ۔ نظیر کے شاگردوں کا طلقہ کانی وسیح تھا۔ ان کے چدا ہم تلازہ میں قطب الدین باطن ، داجہ بلونت سنگھ ، راجہ بدھ سنگھ صافی ، شیخ مداری ضمیر، صکیم محمد مهدی ظاہر ، شیخ بنی بخش عاشق ، شیخ مداری ضابر ، شیخ بنی بخش عاشق ، نشی حسین علی خال ماہ ، بدار بخش لرکے نام قابل ذکر ہیں۔

نظیر نے شاعری میں ایک منفرد راہ لکالی جو اس دور کی شاعری کی عام روایت سے قطعی مختلف تھی ۔ انھول نے نود کو اردو شاعری کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا اور نئے موضوعات عطا کتیے ۔ نظیر نے خود کو اردو شاعری کے مروجہ دھارے سے جدا رکھا ۔ انھیں مشاعروں میں شرکت کرنے سے کوئی دل جیس نہیں تھی وہ صحیح معنوں میں ایک عوای شاعر تھے ۔ ہندوستان میں دسنے والے عوام کی ذندگی کا انھوں نے بست

قریب سے مشاہدہ کیا تھا ۔ اپنے مشاہدات ، احسناسات اور تجربات زندگی کو انھوں لیے عوام کی زبان میں نظموں کی صورت میں پیش کیا ہے۔ نظیر کے کلام میں عام ہندوستانی مناظر قدرت ، ہندوستانی معاشرت اور ہندوستانی طور طریقوں کی جھلک نمایاں ہے ۔ ان کے کلیات میں جولی ، دیوالی ، ر مجی تظمیں ملتی ہیں۔ بست اور کرشن جینتی یر مجی ، ان کی بعض نظمیں بظاہر سبت معمولی موصنوعات پر لکھی ہوئی ہیں مثلا "روٹی میسیہ ، بخل ، مفلی ، خوشامد ، وغیرہ لیکن نظیر نے ان نظموں میں سیھے سادے انداز میں بری حکیمانه اور فلسفیانه باتس بیان کی ہیں۔ غزل اور متنوی جیسی مروجہ اصناف سخن ہے ہٹ کر انھوں نے نظم کی مختلف میتیوں کواینے شعری اظہار کا وسلہ بنایا ہے ۔ انھوں نے اردو نظم کو ایک ایسے دور میں ذریعہ اظہار بنایا جب کہ تمام اصناف سخن پر غرل کی حکمرانی تمی ۔ نظیر نے اگرچہ متعدد غزلیں کہی ہیں اور ایک اتھے غزل کو بھی تھے لین حالی اور آزاد ہے بہت پہلے تن تنها انھوں نے اردو نظم کی روایت کا آغاز کیا تھا۔ نظیر کے کلام میں زندگی ڈنگار نگی اور حرارت شاعری کے روپ میں سمائی ہوئی ملتی ہے ۔ اردو شاعری کی ماری میں نظیرانے وجود سے خود ایک دبستان اور ایک عهد تھے جو انھیں ہے شروع ہوکر انھیں پر ختم ہوتا ہے۔

اردو میں باقاعدہ نظم نگاری کا آغاز نظیر اکبر آبادی سے ہوتا ہے۔ نظیر کے بعد محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کا شمار ،اردو نظم کے معماروں میں ہوتا ہے۔ جفول نے پہلی مرتبہ انجمن پنجاب کے زیرِ اہتام الہور میں نئی طرز کے مضاعرے منعقد کئے۔ قدیم طرز کے مضاعروں میں طرحی مصرع دیا جاتا تھا ، جس پر سجی شاعروں کو اسی زمین اور قافیہ و ردیف کی پابندی کرتے ہوئے عزایس کہنی ہوتی تھیں ، اس کے برخلاف انجمن پنجاب کے مشاعروں میں کوئی موضوع تجویز کیا جاتا تھا۔ جس پر تمام شاعروں کو نظمیں نکھی ہوتی تھیں۔ آزاد اور حالی کے بعد اسمعیل میرٹھی ، چکبست ، سرور حمال نظمیں نکھی ہوتی تھیں۔ آزاد اور حالی کے بعد اسمعیل میرٹھی ، چکبست ، سرور حمال

آبادی ، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی اور دوسرے خسرا نے اردو نظم کو وسعت بخشی ۔ نظیر کو ان کی زندگی میں خاطر خواہ شہرت حاصل نہیں ہوتی ۔ ان کی موت کے کانی عرصہ بعد جب اردو کے انگریز عالموں نے نظیر کے کلام کا مطالعہ کیا اور انھیں " اردو ی شاعری کا شکیدیر " قراد دیا تو اردو کے نقادوں نے نظیر پر توجہ کی ۔ پروفسیسر سلیمان اطهر جاوید لکھتے ہیں :

• نظیر اکبر آبادی کا اردو ادب کے مور خین اور ناقدین نے ایک عرصے تک حق ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ان کا دور نہیں نظیر کا دور نہیں تھا۔ سے بچے تو خود نظیر کا دور بھی نظیر کا دور نہیں تھا۔ وہ تو اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور اپنے کلام سے ایک ایے دور کی بشارت دی تھی ، جو واقعی عوامی ادب کا دور تھا ، حقیت نگاری ، واقعیت پیندی کا دور ایک ایسا دور جس میں اید، موضوعات ، الفاظ اور اسالیب سے شاعری میں کام لیا گیا جن کو غیر شاعرانہ خیال کرتے ہوئے اس وقت کے فن کاروں نے خاطر میں شاعرانہ خیال کرتے ہوئے اس وقت کے فن کاروں نے خاطر میں شاعرانہ خیال کرتے ہوئے اس وقت کے فن کاروں نے خاطر میں نام لیا گیا ،

نظیر کا کلام احساسات اور تجربات کا آئینہ ہے وہ ایک وسیح المشرب انسان تھے اور تمام خابب اور فرقول کو عرب و احرام کی نگاہ ہے دیکھتے تھے ۔ ان کی شاعری میں بندو مسلم، سکو عیبائی تمام خابب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات کی ترجانی ملت ہے ۔ وہ انسانی بھائی چارگ ، آپسی میل جول ، اخوت اور بحبت کے علم بردار تھے ۔ اس لیے اپنے کلام میں رواداری ، بے تعقبی اور مسادات کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں ؛ بھاڑا نہ کرے ملت و خب کا کوئی یاں جمارا نہ کرے ملت و خب کا کوئی یاں جس راہ میں جو آن رہے خوش رہے جر آل

زناد گھے یا کہ کہ بنل بیج ہو قرآل عافق تو قلندد ہے نہ ہندو نہ سلماں کافر نہ کوئی صاحبِ اسلام دہے گا آخر وہی اللہ کا بس اک نام دہے گا

ہندوستانی شذیب کی روح ان کی شاعری میں رچ بس گئ ہے ۔ وہ ہندوستانی مناظر قدرت ، ہندوستانی معاشرت اور ہندوستانی رسوم و رواج کی اپن شاعری میں بے کم و کاست ترجمانی کرتے ہیں ۔ بقول روفسیر مجنوں گور کھیوری .

" نظیر خالص ہندستانی شاعر تھے۔ ہندوستان کی زندگی ، ہندوستان کے رسوم و روایات ، ان کی شاعری کے الذی عناصر ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش کے عام واقعات کے ساتھ بچی موانست رکھتے ہیں اور ان ہی سے اپنی شاعری کے لیے مواد حاصل کرتے ہیں ۔ نظیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام پڑھ کر ہندوستان کے حالات کی عام معاشرت اور یساں کے رسم و رواج کے متعلق معلومات حاصل کیے جاسکتے ہیں (ہ)۔

نظیر نے نہ صرف اسلامی عدول اور خدبی رہناوں سے متعلق نظمیں لکھی ہیں بلکہ غیر مسلم خربی شخصیوں اور عدول ، شواروں اور میلوں ، مصلول کو بھی موضوع سخن بنایا ہے ۔ انھیں ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندو فلسفہ ، ہندو دلیو مالا اور ہندو معاشرت و رسم و رواج سے غیر معمولی شغف تھا۔ جس موسوع پر بھی انھوں نے اپنے طائر فکر کو پرواز دی گویا سخن کے دریا بہادیتے ۔ کرشن جینتی اور ہولی کی بہار کے زیر عنوان ککھی ہوئی نظموں کا ایک ایک بند ملاحظ کیجیئے ۔

تعریف کروں میں اب کیا کیا اس مرلی دھر بجیا کی نت سوا کنج تجریا اور بن بن گو چریا کی گوپال ، ساری بنواری دکھ مبرنا مهر کریا کی گردهاری مندر شیام برن اور بلدهر جو کے بھیا کی یہ لیلا ہے اس تند للن موس جسمت چھیا کی رکھ دھیان سنو ڈھنڈوت کرو ہے بولو کش کھیا کی

جب پھاگن رنگ جھکتے ہوں تب دیکھ بہادیں ہول کی اور دف کے خور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہادیں ہول کی پریوں کے دنگ دیکتے ہوں تب دیکھ بہادیں ہول کی خم شیشے جام چھکتے ہوں ، تب دیکھ بہادیں ہول کی محبوب نضے میں جبکتے ہوں تب دیکھ بہادیں ہولی کی محبوب نضے میں جبکتے ہوں تب دیکھ بہادیں ہولی کی

نظیر واقعات اور حقائق کے شاعر ہیں ۔ حقیقت پسندی ان کے کلام کا ایک اہم وصف ہے ۔ وہ تخل پرستی اور خیال آرائی کے قائل نہیں ۔ وہ اپنے اطراف و اکناف کی زندگی۔ اور حقائق حیات کو سادگی ، برجستگی روانی اور بے تکلفی کے ساتھ بے نقاب کرتے بس - ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان کو نظر اندز نہیں کرنا چاہیے ۔ ان کی زبان آگرے کی بول چال کی زبان سے مشاہبہ ہے۔ اس میں کہیں برج بھاشا اور کھرسی بول کا امتراج مجی نظر آیا ہے۔ بعض نظموں کے مطالعہ سے یہ مجی پت چاتا ہے کہ وہ عربی و فارسی کے علاوہ پنجابی اور اور حی سے بھی واتف تھے ۔ نظیر کی زبان کے مطالعہ سے ان کی شخصیت کی مختلف تہیں بھی سامنے آتی ہیں ۔ اس لیے کہ ان کی ربان اس عهد کے دوسرے اردو شاعروں کی زبان سے مختلف ہے ۔ وہ اینے اشعار میں وی زبان استعمال کرتے ہیں جو اس زمانے میں عملا بولی جاتی تھی ۔ وہ ایسے الفاظ کو بھی این تظمول میں استعمال کرتے تھے جن کا تلفظ کرخت یا بھونڈا معلوم ہو ۔ سی سبب ہے کہ نظیر کے کلیات میں سینکڑوں الفاظ الیے ملتے ہیں جو نہ کلیات میر میں نظر آت ہیں اور نہ کلیات میر میں نظر آت ہیں اور نہ کلیات سودا میں اور نہ ہی میرحس یا درد کے اضعاد میں ۔ متعدد الفاظ ان کے ہاں الیے بھی نظر آتے ہیں جو اردو کی مروجہ ذکشنزیوں میں بھی بار نہیں پاکے واقعہ یہ ہاں الیے بھی نظر آتے ہیں جو اردو کی مروجہ ذکشنزیوں میں بھی بار نہیں پاکے واقعہ یہ کہ ان کی زبان ان کی شاعری کی طرح عوامی زبان ہے ۔ ذیل میں نظیر کی نظموں ہے چند اضعاد بطور نمونہ بیش کے جاتے ہیں ب

مفلس کی کھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر دیتا ہے این جان وہ اک ایک نان بر ہرآن ٹوٹ ریٹا ہے روٹی کے خوان ریا جس طرح کئے لڑتے ہیں اک استخوان بر ویسا سی مفلسوں کو اڑاتی ہے مفلسی دنیا میں بادشہ ہے سو سے وہ بھی آدمی اور مظلن وگدا ہے سوسے وہ تھی آدمی زردار و لے نوا ہے سوے وہ مجی آدی نعمت جو کھارہا نے سوسے وہ بھی آدمی تکڑے جو مانگنا ہے سو ہے وہ تھی آدمی مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یاں میاں بنتے ہیں آدی بی الم اور خطبہ خوال رمعت بس آدی بی نماز اور قران یال اور آدمی می ان کی جراتے ہیں جوتیاں جو ان کو تاریا ہے سوہے وہ بھی آدمی

شبھ ساعت سے نوں دنیا میں اوآاد گربھ میں آتے ہیں جو نارومن ہیں دھیان بھلے سب اس کا بھید بناتے ہیں

وہ نیک مورت ہے جس دم اس سرفٹ میں جنے جاتے ہیں جو ليلا رچني جوتی ہے وہ روب يه دکھلا جاتے بس لوں دیکھنے میں اور کہنے میں وہ روپ تو بالے ہوتے ہیں ر بالے بی بن میں ان کے ایکار زالے ہوتے بس اس ار ش و سما کے عرصے میں یہ جتنا کھیم کھیا ہے یہ ٹھاٹھ کھی نے باندھا ہے یہ رنگ تھی نے رجا ہے حیوان بکھیرو، نر ، ناری ، کیا بوڑھا بالک بچا ہے کیا دانا ، بینا ، ہوش بجرا ، کیا مجلولا ، نادال کیا ہے کل عالم تیری یاد کرے تو صاحب سب کا تیا ہے واقع یہ ہے کہ نظیر ایک عظیم المرتب اور قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ا کی صاحب بھیرت مفکر مجی تھے ۔ نظیر اور اقبال میں فرق یہ ہے کہ اقبال ایک صاحب بصیرت مظر مجی تھے اور اپنے زمانے کے ایک بلندیایہ عالم بھی ۔ علمی نقط نظر ے نظیر اکبر آبادی ایک اوسط درجے کے تعلیم یافتہ آدی تھے لیکن وہ اس حکیماند بسیرت کے حال تھے جو ایک مفکر کا سرمایہ جوتی ہے اور اس حکیمانہ بصیرت نے نظیر كوالك بلنديايه شامر كامرتبه عطاكيابه حواشي

- (۱) زندگانی بے نظیر۔ پروفسیر شباز۔ ص ۱۳
- (r) سيد احتشام حسين اددو كى كهاني ص ٢٩ -
  - (r) نظیر اکبر آبادی ص ۱۸ -
    - (۳) نظیر شنای می ۱۰ م
- (۵) مجنول گھور کھیوری ۔ مضمون مشمولہ نظیر شتاسی میں ۹۰ ۔

### داستانوں میں تہذیبی عناصر

داسانوں کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ اردو نشر کی قدیم اصناف میں شمار ہوتی ہیں بلکہ لسانی اور تاریخی اہمیت کے پہلو بہ پہلو ادبی نقطہ نظرے بھی میں بزرگی اور عظمت کے آثار ملتے ہیں ۔اس بنا پر ہم داستانوں کو زندہ اوب میں شمار کرتے ہیں ۔ان میں ہماری سماجی ، تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی جنتی جا گئی تصویریں محفوظ ہو گئی ہیں ،اس میں شک نہیں کہ بیشتر داستانیں فنی لواز ماور ہبئت ترکیبی کے اعتبار سے ایک ووسرے سے مماثلت رکھتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں دل اچاٹ کر دینے والی کیپ رنگی اور یکسانیت ہوتی ہے بلکہ زبان و بیان، موضوع و مواد اور مقصد اور معلمع نظرکے فرق نے ان میں تنوع اور رنگار نگی پیدا کر دی ہے ۔ بعض داسانیں قصہ در قصہ کالطف دیتی ہیں ۔ بعض طویل اکبرے قصے کی حیثیت ر کھتی ہے۔ بعض میں تاریخ حقائق کی ترجمانی نظر آتی ہے اور بعض میں مافوق الفطرت عناصر کی کار فرمائی کی وجہ سے تحیر آمیز فضا ملتی ہے اور بعض میں زندگی کی عام سماجی اور تہذیبی روایات کاعکس نظر آتا ہے۔بعض عشق و محبت کے وار دات اور حذ بات کی ترجمان ہیں ، بعض جنگ وجدل کے واقعات کی عکاس بعض زندگی کے کسی خاص پہلو کی نمائند می کرتی ہیں اور بعض اپنے عہدو ماحول کی آئسنید داری کرتی ہی ۔ بعض طبع زاد ہیں ۔بعض کا تانا ہندستان کے مقبول قصوں سے ماخوذ ہے۔ بعض پر عرب اور ایران کی داستانوں کی تھاپ د کھائی دیتی ہے اور بعض پر نالص ہندستان اور مقامی عناصر کا غلبہ نظر آتا ہے۔ مختصریہ کہ واستانوں کی فضاء میں کیب رنگی نہیں رنگا

اردو کی بیشتر داستانیں سلاطین ، امراء اور رئیبوں کوخوش کرکے ، اُن سے ا**نعام** واکر ام حاصل کرنے کی عزض سے لکھی گئ ہیں ۔اد بی نکات اور فنی محاسن کے بیشمول میہ داستانیں ادب اور تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بن گئ ہیں ۔ان کے

مطالعہ سے ایک طرف صدیوں پہلے کی زبان کی نسانی خصوصیات اور رجمانات کا میں چلتا ہے اور عہد اردو نثر میں رونما ہونے والے تغیرو تبدل اور اس کی املائی خصوصیات کے علاوہ ارتفات کی منزلوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

اردوکے داستانوی ادب کاب نظر غائر مطالعہ کیاجائے تواس میں ہماری تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی بولتی ہوئی تصویریں نظر آتی ہیں ۔اس کے مطالعہ سے نہ خرف لوگوں کے عقائد و توہمات، رسوم و رواج، طور طریقے اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں بلکہ ہندستانی ماحول، مناظر قدرت اور باحوں کی تصویروں کے سابھ سابھ متفامی عشاق اور بہادروں کے حوالے بھی جا بجانظر آتے ہیں ۔اس میں شک نہیں کہ داستان گواکٹرو بیشترور بارشاہی کے ملازم اور رئیسوں کے دست نگر ہوتے تھے ۔ ان کا مقصد لینے محسنوں کو خوش کرنا ہوتا تھا ۔ اس لینے زیادہ تر واستانوں میں شاہی وربار سے وابستہ افراد یا اور نج طبقے کے لوگوں کی زندگی اور ان کے مسائل کی ترجمانی ملتی ہے لیکن اس کے پہلوبہ پہلوار دو میں ایسی داستانوں کی بھی کی نہیں جن میں دیہاتی ماحول اور نجلے طبقے کے افراد کی ذندگی کے نقوش پائے جاتے کی نہیں جن میں دیہاتی ماحول اور نجلے طبقے کے افراد کی ذندگی کے نقوش پائے جاتے ہیں۔۔

ہردور میں بعض مخصوص حالات کے سناظر میں کسی خاص پہلو پر زیادہ توجہ
دی جاتی ہے ۔داسانوں میں قصہ گوئی کے ساتھ ساتھ اکیب طرف اس مجد کے تہذیبی
رجانات اور اکیک مخصوص ثقافتی ماحول میں رہنے بسنے والوں کی متحرک تصویریں
سامنے آتی ہیں تو دوسری طرف ان کے رسوم و رواج ، مقائد ، نظریات ، اخلاقی
معیادات ٹوکئے ، فٹکون ، گفتگو کے طور طریق ، حرکات و سکنات اور زمدگی کی بعض
ابدی حقیقتوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

ہماری داستانوں کی ایک تابل لحاظ تعداد ہندالمانی تہذیب و معاشرت کی عصائر کی ہے۔ عصص کرتی ہے آور معدود ہے جند داستانیں ایسی بھی ہیں جن میں خالص ہندو تہذیب و ثقافت کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔اس تبیل کی داستانوں میں " مادھونل و کام

کندلا "، " بیتال چیسی "، " سنگھاس بتیسی "، " رانی کینکی کی کہانی " اور " باغ ارم " کے مام نمایاں ہیں ۔اول الذکر عین داستانوں میں قدیم ہند وستان کے ویدک کال دور کی تہذیب کاشعور ملتا ہے۔مثال کے طور پر راجا بکر ماجیت کے عہد میں امن وامان اور فارغ البالي كا دور دوره تما اس وقت مصوري موسقي اور جوتش كي تعليم ير زياده زور دیاجا تا تھا۔جوگ اور تیبیہ کی اتنی اہمیت تھی کہ بعض وقت راجار اج پاٹ مجھوڑ کر جو گی اور سنیاس بن جاتے تھے۔ برہمنوں اور سادھوؤں کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی تھی ۔ " رانی کیتکی کی کہانی "اور" باغ ارم" میں جوہندو تہذیب و ثقافت پیش کی گئے ہے وہ اول الذکر داستانوں کی طرح قدیم تہذیب نہیں ہے۔ان میں مذہبی عقائد ، ما فوق فطرت واقعات کو چھوڑ کر باتی تمام باتیں ایسی ہیں جو بعد کے زمانے میں بھی ملی ہیں ۔ داستانوں میں پائے جانے والے تہذیبی عناصر کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسكتا ہے كه ان ميں داستان نوليوں نے مختلف اشياء كے ناموں كى طويل طويل فہرستیں بھی دے دی ہیں -ان فہرستوں میں اہل معاشرہ مختلف علوم و فنون ، پھول پھل، جانور، بازار، لباس، جواہرات، اشیائے خور دنی، ساز، راگ، آتش بازی وغیرہ سے تفصیلی مرقعے پیش کئے گئے ہیں جو کسی نہ کسی پہلو سے ہماری تہذیبی اور معاشرتی ز مدگی سے علاقہ رکھتے ہیں ۔ ذیل میں مختلف داستانوں سے چند افراد و اشیاء کے عام منویاً پیش کئے جارے ہیں۔

افراد معاشره وزیر، امراے صاحب تدبیر، حکیم حادق، منم صادق، ملا سیانے خوب، دروایش، سالک، محذوب، دربان، رونے میوڑے، بازی دار، چو بدار، چور چکار، جیب کترے میح خیزے، اشمائی گرے، دغاباز، پیتیم اسیر، عیال دار، محتاج، رائڈ، بیوه، نوکر چاکر، خدمت گار، بہلنے، ڈھلیت، خاص بردار، ( باغ و بہار میں ۲۔

ساز: رباب، مرسار، تنبوره، پیتنگ مرپیتنگ، سارنگی، تال، کھٹ تال، پکھادج، منڈول، ڈولکی، بدہ خنجری "(داستان امیر حمزہ ص۲۱) پیتنگ، نالے، ڈھول، طبلے، کھماچ، طنبورہ، قانون، عود، دف، دائرہ چتنگ، رباب "(سب رس ص ۲۳)

مردنگ، بین ، جل ترنگ ، به چنگ ، گھنگروکٹ مال ( رانی کینگی کی کہانی ص ۳۸)

. . li

پٹا، خیال ، دھرپت ، گیت ، سنگیت ، تک ، جنگل بند ، ترانہ ، سرگم ، دستک فارسی ، ٹھمری ، کھروا( داستان امیر حمزہ ص۲۱) بھیروں ، بھیاس ،الیاللت ، رام کلی (فسانہ عجائب ص۲۱)

علوم و فنون:

پئیت ، ہندسہ ، بیان ، ادب ، منطق ، معانی ، محفول ، رمل ، نجوم ، مرف ، نحو ، حدیث ، تفسیر ، قلسفه ( داستان امیر حمزه سرس ۲۱) ریامنی الہیات ، طبیعات ، حبزافیه ، شعر و شاعری ، انشاپر دازی سه (فسانه دل فریب مس ۳۲)

نستعلیق ، نیخ ، خلث ، ریحان ، خنی ، جلی ، شکسته ، شکفته ، گزار (داستان امیر حمزه ۲۱۵)

پھول:

" لاله، نافرمان، جعفری، بابونه، گیندا، جوئی، سوسن، پیجبیلی، موتیا، موگرا، رائے ہیل، گلاب، سیوتی، کلفا، گل مہندی، گل خوشبو، داودی، تپیا، مولسری، ناگر بیل، عباس، نرگس، گل شیوا، بیلا، مدن بان (داشآن امیر حمزوص) ر عدے: سیب، ناسپاتی، نمرت، قندی، بادام، چھوہارا، پسته، کشمکش، انگور،

انجبر (امير حمزه -ص ۲۰۳)

ا نار ، بهی ، پسته ، بادام ، اخروث ، انگور ( سردش سخن – ص ۱۱۲)

الشمش ، چلغوزے ، انار ، بادام ، سیب ، جامن ، آم ، رنگ ترے ، انگور ، كيلي ، بيدانه ، امرود ، شريعه ، ميشا ، حكوترا ، فالسه ، چكيا ( شكوفه

محبت به ص ۷۶)

یر مدے اور چے مدے:

طوطے ، بلبل ، فاختہ ، مور ، عندلیب ( داستان امیر حمزہ –ص > ) ، قاز ،

قرقرے ، کبوتر ، ہریل ، مرغابیاں ، طاؤس ، تیتر ، لوے ، بٹیر ، ( فسانہ

دل فریب سص ۹۲)

فاخته ، قمری ، بلبل ، مور کبک ، قدرو قاز ، قرقرے ( فسانہ عجائب م

باز، شاہین، شکرا، بہری، سیاہ گوش، چینے، تازی، باہڑے، مسدالگن باز ، بحری ، باشے ، عقاب ، ولا تی کتے ، بو دار ، گلڈ انگ ، تازی (گل و صنوبرسص ۵)

بازار:

یبنار بازار ، خاص بازار ، جوہری بازار ، نخاس بازار ( سروش سخن –

ص ۱۱۲)

جواہرات:

مرداريد ، لعل ، يا توت ، مرجان ، الماس ، ذاك ، بميرا ، كندن ، نسلم ،

زمرد، دُهلک (سروش سخن ص ۱۱۲)

اشائےخوردنی:

مان ترین ، مان ورتی ، مان تعسف ، مأن گزار ؛ فأن زوغنی ، فأن اعلی ،

نان آبی، نان خطائی، نان چپاتی، نان پھلکه، نان باقرخانی، گاؤز بان، پلاؤ بیگی، بلاؤ لاپود، بلاد کو کو، بلاؤ موتی، بلاؤ زعفران، بلاؤ تتنجن (داستان امیر حمزه ص ۲۰۳)

پوری ، کچوری ، مٹھائی ، اچار ، پلاؤ ، قلبہ ، زروہ ( فسانہ عجائب ، مں ۳۹

کو فتہ ، تکہ ، مرغ ، خاگدنیہ ، ملغوبہ ، شبر مگیہ ، حلیم ، ہرسیا ، سموسے ، ورتی ، حلوہ ، نامودہ ، مربہ ، اچار ، د ہی ( باغ و بہار ۔ ص ۹۲)

مندرجہ بالا فہرستوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہئیے کہ داستانوں میں تہذیبی و ثقافتی عناصر صرف انھیں فہرستوں سے عبارت ہیں ۔ دراصل داستانوں میں تہذیب ومعاشرت کی عکای کا آکی دھندلاسا خاکہ ہے ۔ ورنہ داستانوی ادب میں سملتی، معاشرتی اور ثقافتی اجراء کی روح ازاول تا آخر جاری و ساری نظر آتی ہے ۔ ار دو داستانوں میں بنج کی ولادت سے پہلے سے لیکر موت حک مختلف رسومات اور تقریبہات کے تفصیلی مرقع محفوظ ہوگئے ہیں۔ داستان کو حصرات نے ان رسومات کی پسیکشی میں صفح کے صفح سیاہ کر دئے ہیں۔ داستان کو حصرات نے والی اولاد کی خوشی میں میں صفح کے صفح سیاہ کر دئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آنے والی اولاد کی خوشی میں ستوانے ، اٹھوانے یا نوماسے کی رسمیس ہوتی ہیں ، اس تقریب میں سارے کئیے کے افراد جمع ہوکر حاملہ کو پھول پہناتے ہیں اور اس کی گود مجرتے ہیں سیحتاں چہ تو فسائ افراد جمع ہوکر حاملہ کو پھول پہناتے ہیں اور اس کی گود مجرتے ہیں سیحتاں چہ تو فسائد دل فریب " میں گیتی آراء کے دور ان محمل نو ماسے کی رسم منائی گئ تھی جس کی ایک

" محل میں سب دعائیں مانگ رہی ہیں ۔آسمانی و منع حمل کے گنڈ ہے تعویذ جابجا ہے آتے جاتے ہیں جو لوگ اس دن کے امیدوار تعے وہ اپن رسوخیت جماتے ہیں۔ کہیں ہے چھوٹکا ہوا پانی آنا ہے۔ کوئی پڑھا ہوا گڑ لا تا ہے۔ گیتی آراء کی ماں ہر طرف بے حواس مجرتی ہے " ( مس ۔۳۰) یچ کی پیدائش کے بعد تو گویا مختف تقریبات اور رسو مات کاسلسلہ جاری ہوجاتا ہے ۔ سرشار کی "الف لیلی " سے ایک اقتباس ویکھئے ۔

> " خداخدا کر کے اس سو داگر کے گھر ایک فرزند ول بند پیدا ہوا، جس کے حسن وجمال پرا کیک عالم شیر اہوا سپیدا ہوتے ہی دایا نے محمد اور علی کانام سنایا اور شرآفات ہے بچایا اور کان میں تکبیر وا ذان سنائی اور ماں کے پاس لائی ۔(ص ۵۳۵)

"باغ و بہار " میں شہزادہ بختیار کے تولد ہونے پر بادشاہ آزاد بخت کی داد ودہش مغل فرماں رواں کی یاد تازہ کردیتی ہے۔ "شکوفہ محبت " میں آذر شاہ کو جب خدا نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا تو اس کی خیر خیرات، بخشش و انعام کاحال پڑھنے سے ہندستانی بادشاہوں کی داد و دہش کا نقشہ آنکھوں کے سلمنے بجر جاتا ہے۔ یکچ کی ولادت پر زائچہ بنوانے کی رسم ہندالمانی تہذیب کی علاست ہے جو کم و بیش ہر داستان میں نظرآتی ہے۔ یکچ کی ہیدائش پراس کی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے دائچہ بنوایا جاتا تھا۔ اور تومولود کی آنے والی زندگی کے بارے میں نجومیوں سے دائچہ بنوایا جاتا تھا۔ اور تومولود کی آنے والی زندگی کے بارے میں نجومیوں سے معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔ باغ و بہار میں شہزادہ نیم روز کی پیدائش پر مجموں کا بیان " فسانہ عجاس ہو جان عالم کی ولادت پر ماہر علم نجوم کی پیشن گوئیاں اور فیروز بیان " فسانہ عجاس اور مختجوں میں خیرات اور بخشش کے تقسیم کرنے کاحال تابل بخت کے غریبوں اور مختجوں میں خیرات اور بخشش کے تقسیم کرنے کاحال تابل مطالعہ ہے۔

بچہ کی پیدائش کے احد تھلہ، چھٹی، ختنہ اور بہم اللہ کی رسم بڑی وہوم وحام کے منائی جاتی تھی ۔ شکو فہ محبت میں فرزند آذر شاہ سے متعلق مختلف رسومات اور تقریبات کا بیان سرور کی زبانی ملاحظہ کھے۔

چالیس دن تک به کیفیت رمی سیمینی حلی کی رسم ہو گئی سوہ گوہر گراں مایہ آخوش دایہ میں پرورش پاتا تھا سہر روز نمنو کی بہار د کھاتا تھا۔ موافق محمول ، دودھ پڑھا ، کھیر ، پیٹائی ، کھانے پینے گی ٹوبت آئی ہو دن گزراوہ مہدنیہ تھا۔ ہر ماہ سال ہوا۔ نو، دس برس میں بدر کاکامل وہ بلال ہوا۔ ہم اللہ ہوئی معلم ادیب خوش نویس پڑھانے لکھانے گئے۔ سن ہمیز میں گھوڑے پر چڑھا۔ ہیر اندازی، لکڑ چیسٹلی، بر چما جلانا سکھانے گئے ۔

سرشارنے "الف لیلہ "میں ختنہ کی دسم کاحال اس طرح بیان کیاہے۔ تقریب ختنہ کے دن بڑی دھوم دھام اور سامان تزک و احتشام سے وعوت دی گئ (الف لیلہ سص ۵۳۵)

پیدائش کے بعد رسوم و تقاریب کے سلسلہ میں دوسرااہم موقع شاوی کاہو تا ہے۔ سلسلہ میں دوسرااہم موقع شاوی کاہو تا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے داستان نگاروں نے مہندی ، سانچق ، ماجھے وغیرہ کی رسموں کے نقشے صفحہ قرطاس پر اتار دئے ہیں اور اپنی انشا اور معلومات کا مجر پور مظاہرہ کیاہے ہے۔

سالیوں نے دولہا کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، اس نے شرما کے گردن جھکالی، اب اس سے فراغت پالی، نیگ مانگئے کی نویت آئی، جہلے تو سالیاں لڑیں جھگڑائیں، بکھیڑا کیاآخر خدا دوست نے دولہا کی طرف سے سب کو مزاخور حال نیک دیا " (فسانہ دل فریب) " چگراج کی کشتیوں میں زعفرانی جوڑے، سنرے خوانوں میں بینڈیاں مقوی مغرح ذائقہ لیکنا، خوان تک بسا اور دودھ پینے کے واسطے اشرفیوں کے گیا توڑے، طلائی چوکی پر جواہر جڑا، زمرد نگار، کورا بٹنا ملنے کا، کنگنا باز عقد شریا، دریکنا، بڑا بڑا الکا، لنگی مدان کی مدان کی عمل، بیل ہوئے میں رفتک گلستان کی تھی، بٹنا اور تیل بے میل جو عطر کشمیر پر خندہ زن ہو معطر دماغ الجمن ہو، کشروں میں عطر سہاگ عطر کشمیر پر خندہ زن ہو معطر دماغ الجمن ہو، کشروں میں عطر سہاگ جارسو، زعفران کا تختہ کھلا، کوسوں حک خوان سے خوان ملا، نو ہت

نشان گوروں پر ، شہنا نواز ، نقاری جوان جوان ، سکھپال اور چنڈولوں میں زنانی سواریاں ان کے بناؤ کی تیاریاں کہا ریاں پری چھم پرق ور خشاں کاعالم " (فسانہ عجائب مس ۱۹۹۹) وولها کو محل میں بلوایا - قمر النساء نے آنجل ڈالا - لوگوں نے اور بہت سے ٹوئنگ کئے مسند پر بٹھایا - دولهن کو گود میں لائے - دولها کے برابر بٹھایا - دیست رسم ہونے گئی - پرستش صنم ہونے گئی - پہلے کے برابر بٹھایا - دولهن کا پائجامہ لائی اور کہنے گئی لو میاں! اس میں ایک خواص آئی - دولهن کا پائجامہ لائی اور کہنے گئی لو میاں! اس میں ایک باتھ سے ازار بند ڈالو - ادھرادھرنہ دیکھو بھالو" (سروش سنن)

ولادت اور شادی کی طرح ہماری داستانوں میں موت سے وابستہ بھی چندر سوم نظرآتی ہیں۔ مرنے کے تعیرے دن کی رسم بیشتر داستانوں میں ہوتی ہے سپالیس دن تک مرفے والے کاسوگ منایا جاتا ہے سباغ و بہار میں جب بمن کے سوداگر کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے چالیس دن تک لینے باپ کاسوگ منایا پہلم میں لینے بیگائے چوٹے بڑے جمع ہوئے ۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی ہند معوائی سر باغ و بہار میں ۱۱)

اس طرح فسانہ دل فریب میں بادشاہ ایران کی موت پر اس کے پیٹے کے
سوگ کاحال دیکھتے۔ چالیس دن بدرسیاہ پوش رہا۔ باپ کے رنج وغم میں ہے ہوش
رہا۔ بعد ادائے رسوم جہلم عزیز و اقارب کے سخصانے بخمانے لوگوں کے کہنے سننے سے
مخت سلطنت پر بیٹھا۔۔۔ پھر ملک صالح لینے بہنوئی کے مرنے کی خبرسن کر ما تم پری
کے واسطے وطن سے تشریف لایا۔ بعد ادائے مراسم باتحہ خوانی اپنی بہن کو امر بصیر
کرکے بدر کو تجاتی سے لگایا " (فسانہ دل فریب۔ ص۔ ۵۹)

مختصریہ کہ ولادت، شادی بیاہ، موت، سوم اور بہلم کی یہ جمام رسومات جو ہماری واسمانوں میں بیان ہوئی ہیں اور ہندوسمانی معاشرت کی ترجمانی کرتی ہیں لیکن واسمانوں میں صرف انھیں تین مواقع لیعیٰ ولادت پیدائش اور موت سے متعلق رسموں کااظہار ہی نہیں بلکہ ان مخصوص موقعوں کے علاوہ بھی ہمیں ہماری روزانہ زیدگی کے متنوع اور رنگارنگ نقوش نظرآتے ہیں۔ان میں ہمارے باغ بینچ ، میلے مصلے ، تیج تیوہار ، بازارہائ جلسے جلوس ، کھانوں کپڑوں ، بر تنوں ، زیوروں ، سواریوں علوم و فنون ، منتوں مرادوں اور عقیدوں کی مجربور اور رنگ برنگی تصویر میں سیجی ہوئی ہیں۔

داسانوں نے ہم تک ہمارے تمدن اور تہذیب کی میراث پہنچانے کی گراں بہا خدمت انجام دی ہے ۔ انھیں کے ذریعہ ہم نے لینے بزرگوں کے فکر وخیال تک رسائی حاصل کی ہے ۔ ان کی بودو باش کے طریقے ، مشاغل و معمولات ، عقائد و توہمات ، رسم و رواج میلانات و رجانات اور انطاق و آدلب غرض داسانوں میں تد یم معاشرت کی بجربور اور مکمل عکاس ملتی ہے ۔ اگر ہمیں ہندوستان کی قلد یم تہذیب و معاشرت کے بارے میں جانناہوتو داسانوں سے بہترکوئی اور صف اوب ہماری رہمنائی نہیں کرسکتی۔

0 0 0

## رام بور کی داستانیں

ار دو نثر کے ارتقاء میں داستانی ادب کو غیر معمولی ائسیت حاصل ہے ۔ اس صنف ادب میں ،ار دو نثر کے تدریکی ارتقاء اور عہد به عہد رو نما ہونے والی تیدیلیوں اور تغیرات کی مفصل تاریخ محنوظ ہو گئ ہے ۔شمالی ہند میں داستان نگاری کے تین مراکز کلکتہ ، لکھنو اور رام پور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذ کورہ مقامات کے علاوہ کہیں اور واستانیں نہیں لکھی گئیں ۔ داستانیں ولی ، آگر ہ اور دیگر مقامات میں بھی سیرد للم کی گئیں ، جس کی وجہ سے داستانوں کے ذخیرے میں اچھاخاصااضافہ ہوالیکن پہ کو ششیں انفرادی ہیں اجتماعی نہیں ۔ داستان نکاری کے اولین تمونے دکن میں ملتے ہیں لیکن صحح معنوں میں اس صنف اوب كا باقاعده آغاز فورث وليم كالح ككته سے موتا ہے ۔ ايست انڈيا كمنى نے ، جزائر برطانیہ سے ملازمت کی غرض سے ہندوستان آنے والے انگیزوں کو اردو کی مدریس کے سلسلہ سے ۱۸۰۰ء میں کلکتہ میں ایک کالج قائم کیا ،جو آگے حیل کر فورٹ ولیم کالج کے نام سے مشہور ہوا ۔اس زمانے میں انگریزوں اور دوسرے یورنی باشندوں کو ار دو زبان سکھانے کے نقطہ نظرہے ار دو میں کوئی موزوں کتاب نہیں تھی ۔اس خصوص میں کالج کے اربااب مجاز نے آسان اور عام فہم ار دو میں قصے اور داستانیں لکھوانے کی باضابطہ تحریک حلائی ،چوں کہ ار دو میں طبع زاد داستانیں مفقو د تھیں اور از سر نو طبع زاد واستانس لکھوانے کے بجائے ترجمہ کر وانے کا کام آسان تھا۔ اس لیے فارسی اور سنسکرت کی داستانوں کو اروو میں ترجمہ کر وانے کے لیے منتخب کیا گیا ۔اس کالج کے زیر اثر جو داستانیں سپرد قلم کی گئیں ان میں بول جال کی عام فہم زبان کے استعال پرسب سے زیادہ توجہ دی گئی ۔ فورٹ ولیم کالج کے تیام کے دوران ، کالج ہی میں کثیر تعداد میں داستانیں لکھوائی گئیں ۔کالج کے باہر لکھی جانے والی داسانوں کی تعداد صرف پانچ ہے ۔اس کا سبب ہی ہے کہ کالح کے ہاہر کے

معسنتین کی پشت پر نه کوئی پرزور تحریک تھی اور نه انھیں کسی کی سرپرستی حاصل تھی

فورٹ ولیم کالج میں جو داستانیں لکھی گئیں ، ان میں باغ و بہار کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور کالج کے باہر کی داستانوں میں انشا کی ''رانی کیتھی کی کہانی ''کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو گی۔

ریدہ ہوں۔

فورٹ ولیم کالج کے خاتے کے بعد داستان نگاری کامر کز کلکتے ہے لکھنو منتقل ہوگیا۔ لکھنو میں تصنیف کی گئی داستانوں میں رجب علی میگ سرور کی'' فیانہ ، عجاب'' ایک اہم اور نما ئندہ داستان ہے جو میرامن کی'' باغ و بہار'' کے جواب میں لکھی گئی۔ میرامن دلی کے رہنے والے تھے انہوں نے باغ و بہار میں دلی کی تکسالی زبان اور اپنے میرامن دلی کے رہنے والے تھے انہوں نے باغ و بہار میں دلی کی تکسالی زبان اور اپنے دہلوی ہونے پر فخر کیا تھا، جے اہل لکھنونے اپنی زبان دانی پر حملہ تصور کیا اور اس کے جواب میں رجب علی میگ سرور نے '' فسانہ عجاب'' لکھ ڈالی۔ اس طرح لکھنو میں دواستان نگاری کار جیان فروغ پانے لگا۔ کہ ۱۸۵ء میں جب لکھنو میں نول کشور پر اس کو داستان نگاری کار جیان خوار پر اس کو مزید تقویت پہنی ۔ نول کشور پر اس کو قان ہیں ہو تھیں جہنوں سے محمد حسین جاہ اور احمد حسین قریمے با کمال داستان نگاروں کی خدمات حاصل تھیں جنہوں نے داستان امیر حزہ کے کو تھنیف کا درجہ عطاکر دیا۔

کلھنو کے اجڑنے کے بعد بہال کے اہل کمال ایک ایک کر کے دربار رام پور منتقل ہونے گئے۔ جس طرح دہلی کے اجڑنے کے بعد وہاں کے شاعروں اور ادیوں نے دربار لکھنو میں اپنی پناہ ڈھونڈلی تھی ، اسی طرح سلطنت لکھنو کے زوال کے بعد اہل علم و فضل جوق درجوق مصطفیٰ آباد عرف رام پورکی طرف کھنچے چلے آئے۔ بقول ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری:

"اردو شاعری کے دواہم دہمتانوں کے اجڑنے کے بعد رام پور ہی الی ریاست متی ہمال دونول دہمتانوں کے شعر ایجا ہوئے۔ یمال سے اردو شاعری کا ایک نیا دہمتان وجود میں آتا ہے جمے ہم رام پور کے دہمتان سے جانتے ہیں۔۔۔۔رام پور نے نہ صرف شعرو تخن میں نمایال حصہ لیابلے دوسرے علوم ہا کھو ص مذہب، تصوف، ننون لطیفہ اور ادب کے دیگر اصناف کے ارتقاء میں بھی تا قابلی فراموش خدمات انجام دی ہیں۔" [رضالا نبریری جرنل شارہ ۲۔۹۹ء ص ۲۲۴]

در بار رام پورے وابستہ ہونے والے اہل علم وہمزمیں وہلی اور لکھنو کی کوئی تخصیں نہیں تھی سریاست رام پور ہمیشہ ہی سے شعرد سخن اور علم و ادب کا گہوارہ ری ہے اور ایک زمانے میں یہ خطہ بخار ائے ہند کے نام سے مشہور تھا مہاں کے حكمرانوں نے مختلف مقامات ہے آنے والے شعراا دیبوں اور فن كاروں كى ول كھول کر سربرستی کی اور دیکھتے ویکھتے ہی رام پوراہل علم وہمز کا مرکز بن گیا۔اس دور کے قد آورِ شعراحِن میں مرزاغالب، داغ دہلوی، ظہیر دہلوی، امیر پینائی، منیرو شکوو آبادی، جلال لکھنوی ، اسیر لکھنوی بھی شامل ہیں ۔سب کے سب رام پور علیے آئے اور گویاوہ تمام شعری اور ادبی سرگر میاں ور بار رام پور کے حصے میں آئیں حن کے لیے دبستان د الى اور دبستان لكھنوشېرت ركھتے تھے ۔ كھ ايسى مى مورت حال داستان أكاروں كى تھی وہ داستان گوجو کمجی دہل اور لکھنو میں اپنے اپنے فن کا کمال د کھایا کرتے تھے اب والیان ریاست رام پورکی قدر دانی کاشهره س کر رام پور کھنچے حلے آئے ۔ جہاں انھیں الیها سازگار ماحول مبیر آیا کہ وہ و نیااور مافیہا ہے بے خبر ہمو کر داستان نگاری کی طرف پورے اہنماک سے متوجہ ہوگئے اور این نگارشات کے ذریعے اردو داستانوں کے ذخیرے میں قابل قدر اور قابل لحاظ اضافہ <mark>کیا۔</mark>

دربار رام پور کی جمام داستانیں بجز محدودے چند منوز غیر مطبوعہ اور مخطوطات کی شکل میں ہیں ۔ داستانوں کا یہ ذخیرہ آج بھی کتب خانہ عالیہ رام پور کی نہنت ہے۔ پرونسیر گیان چند جین لکھتے ہیں:

"رام پور کے کتب خانے میں ایک جیب و غریب چیز داسانیں ہیں ۔
وہاں کے در باری داستان گویوں نے طلعم ہوش ر بااور داستان امیر
حزہ کے انداز میں داستانیں تصنیف کیں اور ان ہی کے قلم کی لکھی
ہوئی ہیں ۔ میرا خیال ہے کہ ایک سو پانچ جلدیں موجود ہیں ۔
انسیویں صدی میں لکھی گئیں ۔ایک ایک کافی ہے اس کی اور نقل
نہیں اور ہرجلد ہزار ہوا ہزار صفح کی ہوگی ۔بہت بڑے سائز کی ۔
جہاں تک ان کی زبانوں اور اسلوب کا تعلق ہے تو میری دائے میں

وہ ایسا ہی ہے جسیا کہ فسانہ عجائب یا مطبوعہ طلعم ہوش رہا کا ۔
معلوم نہیں ان میں کیا کیا گوہر بندہوں گے ۔ کوئی ان کی سیر کر ے
تو معلوم ہو ۔ میں نے ان کو الٹ بلٹ کے دیکھا ہے ۔ اتنی زیادہ
تعداد میں ہیں کہ کوئی توقع نہیں کہ وہ کھی شائع ہو سکیں گی ۔ اور
یہی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی زبان کے امین ہیں کہ جس میں استے
ذخیرے ہیں اور جس کا خرانہ استا بیش بہا ہے لیکن ہمارے وسائل
استے محدود ہیں کہ ہم ان کو محنوظ بھی نہیں کر سکتے ۔ " [ ڈا کھر حسن
عباس ۔ رضالا نبریری کی علی میراث ۔ ص ۱۰۰]

رام پور میں داستان نگاری کا آغاز ۱۸۲۵ء کے لگ بھگ ہو تا ہے اور تقریبا ایک سوسال، لینی ۱۹۲۵ء میں اختیام کو جہمچتا ہے۔ نواب ملب علی خاں کا دور (۱۸۹۵–۱۸۸۷ء) داستان نگاری کا عہد زرین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں داستانوں کی ایک بڑی تعداد معرض وجود میں آئی۔ ذیل میں رام پور کے چند اہم داستان نگاروں کی خدمات پرروشیٰ ڈالی جاتی ہے۔

لالہ انبا پر شاور سا: رسا کے والد کانام لال چند پر شادتھا، تو م کے کائستھ تھے۔وہ ابتدائی نواب مرزا محمد تقی خال ہوں کے مصاحب تھے، بعد کو نواب محمد سعید خال کے جہد میں رام پور پہنے کر دربار شاہی کے داستان گویوں میں شمار ہونے گئے۔ میر احمد علی داستان گو سے شرف تلمذ حاصل رہا ۔لالہ انبا پر شاد نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ان کا اسلامی نام عبدالر حمان ہے ۔ اسمیل بخاری ۔ار دو داستان ۔ مل ارسا نے تقریباً ۹۹ سال کی عمر میں ۱۸۸۵ء اور ۱۸۸۵ء کے در میانی عرصے میں وفات پائی ۔لالہ انبا اپر شاد رسانے طوطی نامہ کی بیس حکامتوں کا "حکایات سخن سنج " کے عنوان سے انبا اپر شاد رسانے طوطی نامہ کی بیس حکامتوں کا "حکایات سخن سنج " کے عنوان سے ترجہ کیا تھا۔ان کا دیگر تصادیف کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

کوحکِ باختر (جلداول ۱۸۵۳ء) جلد دوم ۱۸۵۳ء) ۱۲۱ اوراق ۱۲۳۵ دراق

داستان آمير حمزه عااوراق

|                |                       |                     | چهاد د نگ                 |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 924اور اق      |                       |                     | · .                       |
| ۵+اوراق        |                       | سوار کلندر          | داستان فرخ شاه            |
| 444            |                       | نه فتأينه           | د ستان سلطا.              |
|                |                       | • • •               | داستان نامېي              |
|                |                       | يخ زن               | داستان ہاشم ج             |
| ی ۴۴۸ اوراق    | بعهد نواب کلب علی خار | جلد اول             | ترجمه نوشيروان نامه       |
| •              | جلداول                |                     |                           |
| ۲۲۲            | 14 10                 | دوم                 | MH                        |
| ۳۸۹            | н                     | سوم                 | <b>M</b> M                |
| ۳۸۳ بیمر ۹۰سال | 11 H                  | بهادم               | IJ M                      |
| . 640          | 11 16                 | <del>بَر</del> ِيمُ | ни                        |
| rra<br>rra     | нм                    | بيخم<br>ششم         | нм                        |
| لكموري         | براه وبرلك لعضيون     | ه صافی اور          | ما پرنشاد رسا کااسلوب سا، |

امباپر شاد رسا کا اسلوب بیان صاف اور سادہ ہے لیکن بعض مقامات پر لکھنو اسکول کی واستانوں کی طرح عیارت میں تعقید اور رنگینی نمایاں ہے۔ رسا کے اسلوب تحریر کا ممنونہ ورج ذیل ہے

" بادشاہ نے کہااے عمر اگر تو اس صحبت میں نہ جائے اور میرے حکم کی تعلیم کرنے پر راضی ہو تو اس وقت جو تو مجھ سے طلب کرے میں جچھ کو دوں سے عمر نے جو یہ بات حسب دل خواہ اپنی زبان سے بادشاہ کے کن نہایت خوش ہو کر کہا ۔ اے بادشاہ عالم باغ واد میں حصرت الدس و اعلیٰ کتنے ونوں تک رونق روز رہیں گے۔ "[ ڈا کڑ گیان جسر

ار دو کی نثری داستانیں ۔ من ۱۹۰۹-۱۷] منتشی غلام رضا: ۔ غلام رضانام، مجموٹے مرزاعرفیت اور رضا تخلص ۔ مشہور داستان گولالہ انباپر شاد کے فرزند تھے ۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی در ہار رام پور میں

| ب کثیرہ تھے | بتصانية     | ، پائی سمنشی غلام رضاصاحه   | اء میں و فات | ملازم تھے۔رضانے ۸۸۸    |
|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
|             | -           | ار دو داستان به ص ۳۹۳]      |              |                        |
| اوراق       | ۳-۸         | بعهد نواب كلب على خان       | جلداول       | طلسم باطن ہوش ربا      |
| н           | <b>6.</b> ∀ | MACY                        | جلد دوم      | M H                    |
| 11 11       | 207         | PIACE                       | جلدسوم       | нн                     |
| # #         | ۵۲۳         | мн                          | جلدجهارم     | n n                    |
| нм          | ۳۸۳         | MACA                        | جلدبتم       | ын                     |
| n n         | ٣٨٨         | ~                           | جلد خشثم     | 41 H                   |
| н Эт        | ۴۸•         | -                           | جلابمفتم     | 11.4                   |
| нн          | ۵۷۵         | PIACA                       | جلد ہشتم     | нн                     |
| 11 #        | TAG         | -                           | جلدنهم       | ин                     |
| 11 H        | ۵۸۳         | -IAA+                       | جلدوہم       | M R                    |
| ##          | 141         | -                           | _            | كلسم باطن بلاخيز       |
| ни          | ۴۳۹         | ۵۸۸ <i>۱</i> م              | _            | طلسم باطن آفات         |
| ни          | 449         | -                           | -            | سلسم ضحا کیپ           |
|             | ٢٣٢         |                             |              | طلسم ناور فرنگ         |
| н и ,       | r++         | _                           | _            | طلسم باطن نيزنجات      |
| нн          | 744         | PAAL                        | _            | طلسم نهعان             |
| мя          | 41          | _                           | _            | ترجمه لعل نامه جلداول  |
| **          | 497         | -                           | _            | ترجمه لعل مامه جلد ووم |
| بقت رکھتا   | ے مطا       | به دبستان لکھنو کی داستانوں | ثداز واسلوب  | منشي غلام رضاكاا       |

ہے ان کی زبان دبیان میں بلاکی صفائی اور روانی نظر آتی ہے۔ غلام رضا کی انشالیت

والدانبا پرشاد رساکے مقابلے میں کانی ترتی یافتہ ہے تموید ملاحظہ ہو۔

"اے سہمان شاہ شاہزادہ نور الدہر عالی شان نے تمام طلم طائران کو زہر و زبوں کرے تیری بیٹی کو مضمار حبی کے ہاتھ سے رہا کر کے بہاں بھیجا ہے اگر جھے کو اطاعت شہزادہ نامور کی کنیزگی میں دینا مظور ہے تو جب تو جلد حاضر ہو کے اپنی بیٹی کو لے کے شہر میں داخل ہواور منتظر آمد شہرادہ نامور کا ندرہ اور اگر نہیں منظور ہے تو آمادہ۔ مرگ رہ کہ اب چند روز میں شاہزادہ نامور بھی آیا چاہتا ہے۔ "

حمیدر مرزا: میر نواب داستان گو کے پیٹے تھے، تصوران کا تخلص تھا۔ سید اصفر علی داستان گو سے تلمد حاصل تھا۔ ریاست رام پور میں میں داستان گو کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے "گلستان مقال "اور "زرین نامہ " عرف "خورشید نامہ " کے نام سے دو داستانیں اپنی یادگار مجموزی ہیں ۔ اول الذکر داستان جملہ پعدرہ جلدوں پر مشتل ہے اور یہ تنام جلدیں ہفوز غیر مطبوعہ ہیں ۔ حیدر مرزا کی یہ دو نوں داستانیں کتب خانہ عالیہ رام پور کی نہنت ہیں اور ۱۳ × ۱/۷ م " کی تقطیع کے پوئے آتھ ہزار اوراق پر مبنی ہیں [سہیل بخاری دار دو داستان میں ۱۹۳۰] حیدر مرزا کی داستانوں میں بچول سہیل بخاری سادہ و سلیس دقیق و رفکین ہر قسم کی عبارت کے منونے ملتے ہیں۔ ہرداستان کا آغاز عمو اوہ معفی و ممج عبارت سے کرتے ہیں لیکن آگے چل کر ان کے اسلوب میں سادگی و سلاست آجاتی ہے ۔ رزم بزم کے لقشے ، منظر نگاری اور تہذیب و معاشرت کی تصویر کئی میں ان کی داستانوں میں لکھنواسکول کی داستانوں کا داستانوں کی دی در در دیا ہے۔

\* نمرران سحر تقریر و منشیان جاد و اس داستان بے نظیر کو بکاغذ حریر اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت زمر د ٹمانی از تائید آسمائی قتل ہو کے داخل مبہم و اسفل السافلین ہوااور تمام کفار اکناف عالم میں منتشر ہوگئے تو خدا پرستوں کی فتے ہوئی۔ [اینساص ۱۳۹۲] حکیم سید اصغر علی خال: اصغر لکھنو کے حامور داستاں کو تھے ابتداء میں در بار ٰاودھ میں ملازم رہے اور بھر سلطنت اووھ کے زوال کے بعد لاہور کے وربار ے وابستہ ہوگئے سووران قبیام لکھنو انہوں نے "قصہ ءروشن جمال "، " قصہ پروین " داستان غزاله " وغیرہ تصنیف کی تھی رام پور کی سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے درج ذیل تصانیف سپرد قلم کی ہیں:[ایضاً ص ۲۵۰] ايرج نامه جلداول ۱۸۹۸ء ٢٩٣ اوراق بعهد نواب کلب علی ځال

۴ جلد دوم ma1 " جلد سوم

" جيلاچهارم

" جلد بتخم 407

داستان نسليم جاوو

ے سرح ظلىم ہفت كواكب 114

داستان شمالبه باختر

اصغرعلی کی زبان عام فہم اور رواں ہے لیکن بعض مقامات پر جملے غیر متناسب ہوتے ہیں بقول ڈا کٹر سہیل بخاری ان کی تحریر بالعموم تقریرے مشابہہ ہے عبارت کا تنوینه درج ذیل ہے:

" نور الدہرنے پہچانا کہ یہ خورشید ستارہ پرست ہے خورشید نور الدہر کو دیکھ حیران ہوا کہ یہ بھی یہاں گر فقار ہے باہم اشاروں میں باتیں بونے لگیں مشکل اور مسلسل میں دونوں پیٹھی ہوتی ہیں۔"

صبت وقع برپاہے ہر طرح سے چاہتی ہے کہ یہ ہماری طرف مخاطب ہوں نور الدہر

اورخورشد التفات نہیں برکران سے بات نہیں کر ۔ قرب [ایف] مل احما

#### مر زاعليم الدين :

علیم الدین کے والد کا نام مرزار حیم الدین حیاتھا۔ کسنی میں وہ اپنے والد کے ہمراہ رامپور حلی آئے ۔ علیم الدین نے ۱۹۲۶ء میں وفات پائی ۔ وہ ایک کثیر التصانیف مصنف تھے۔ بقول پروفسیر گیان چند جین "ان کی تصانیف کی تعداد منشی غلام رضا ہے۔ بھی زیادہ ہے۔ "[ار دوکی نثری داستامیں ص ۲۲۳] ڈاکٹر مہیل بخاری لکھتے ہیں:

"مصنف نے داستان امیر حمزہ جدید کی کئی جلدوں کے علاوہ کتنے ہی
طلسمات تحریر کئے ہیں یہ سب کی سب کتا ہیں لکھنوی داستانوں کی
باقیات میں شمار کی جاسکتی ہیں کیونکہ ان کے مذصرف واقعات بلکہ
بیانات کا سلسلہ بھی لکھنو سے ملتا ہے ۔ مصنف کی انفرادیت صرف
ان کی انشاء پردازی تک محرود ہے جس کا سلسلہ نسب وہلوی انشاء
پردازوں حک جہجتا ہے ۔ ہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب میں تصنع
پردازوں حک جہجتا ہے ۔ ہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب میں تصنع
اور تکلف کی جگہ سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے ۔ اس کے باوجود
زبان میں جاشن اور قصہ گوئی کی لطافتیں ملتی ہیں ۔ آار دوداستان ۔

در بار رام پور کے دیگر داستان نگاروں میں غلام علی عشرت (داستان سح البیان) احمد علی عفلت (فسانہ ، رام و سیستا) احمد علی رسا (چہارشہزادہ) صغیر علی مروت (گلدستہ ، عباب علی خال خیالی (داستان ہندی ترکی) محمد عباس علی خال بیتاب (گلزار عشق سہار عشق) نواب محمد کلب علی خال (بلبل نغمہ سنج) حیدر علی خال (جادہ ، تخیر) منیر شکوہ آبادی (طلسم گوہربار) سید عابد علی (فسانہ مجموعہ گزار عشق) امیر خال کشتین مسین وصال (طلسم بوتلوں) محمد اسحاق (طلسم کن کی میرامم کن علی فلستان مسرست) مرز امر تفنی حسین وصال (طلسم بوتلوں) محمد اسحاق (طلسم کن فلستان مسرست) عمر الحمد علی (طلسم طہمور شدویو بند) کے نام لائق ذکر

ارود داستان ندیسی کی تاریخ میں رام پور کی داستانوں کی اہمیت مسلم ہے ۔ لکلتہ،

لکھنو اور ویگر او بی مراکز کے مقابلے میں رام پور کی داستانوں کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے سن دام سلطنت وہلی اور لکھنو کے بعد دو نوں مقامات کے اہم داستان نویس رام پور میں جمع ہوگئے سرام پور کی داستانیں لکھنو کی داستانوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن زبان و بیان اور طرز و تحریر کے لحاظ سے ایک دو سرے سے مختلف نہیں ۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے لکھنو اور رام پور اسکول کی داستانوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے بالکل صحح رائے قائم کی ہے ۔ وہ لکھتے ہیں ۔

\* مواد اور اسلوب تحریر دونوں کے اعتبار سے لکھنوی اور رام پوری داستانیں یکساں نظر آتی ہیں ۔ لیکن رام پور کا کارنامہ لکھنو کے مقاملے کئ لحاظ سے بڑھا ہوا ہے ۔اول یہ کہ رام پور نے لکھنو ہے بہت زیادہ داسانیں پیش کیں جن میں داسان امیر جمزہ کے کئ 🐃 نقوش ،اس کے جملہ د فاتراور بحران کے متعلقات شامل ہیں ۔دوم یہ کہ رام یور میں جتنے طلسمات تحریر ہوئے وہ سب کے سب طبع زاد ہونے کے علاوہ تعداد میں بھی اتنے زیادہ تھے کہ لکھٹوی طلسمات کا سرمایہ ان کے سلصنے کر دہو گیا ہیہ طلسمات رام پورکی واحد اور بلا شرکت غیرے ملیت ہیں - سوم یہ کہ رام پور میں مرف ایک داستان کستان مقال ہی ایس لکمی گئ ہے جس کا سلسلہ بندرہ جلدوں میں پھیلاہواہے اور حیے بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ مے پہلو بہ پہلو ر کھا جاسکتا ہے ۔[ ۱۴۰ ۔ ڈا کٹر سہیل بخاری ۔ ار دو داستان سرم ۱۳۸۷]

### يريم چند كے افسانوں كاتنفىدى مطالعه

پر یم چند اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سب سے اہم اور قد آور تخلیق کار
ہیں ۔ ان کا اصل نام و حنیت رائے تھا۔ وہ ۳۱/ جولائی ۱۸۸۰ء کو بنارس کے قریب
اکید گاؤں ملبی میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم گھریر ہی حاصل کی ، بعد کو انعوں نے
بنارس کے کالیٹ اسکول سے انٹرنس پاس کیا اور محکمہ ، تعلیم میں ملازم ہوگئے ۔
ملازمت سے وابستہ ہونے کے ایک عرصہ کے بعد انھوں نے خانگی طور پر بی ۔ اے کا
امتحان بھی کامیاب کیا تھا اور ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدہ تک جبیجے ۔ پر یم چند نے
چوں کہ حذیہ ، حب الوطنی کے زیر اثر افسانہ نگاری کی ابتداء کی تھی ۔ اس لیے ان کے
اولین افسانوں میں آزادی کی خواہش اور ظلم و جبر کے خطاف آواز بلند کرنے کار بحان
مزاری حلقوں میں بڑے غیض و غصنب کا اظہار کیا گیا اور اس کتاب کی دستیاب
مرکاری حلقوں میں بڑے غیض و غصنب کا اظہار کیا گیا اور اس کتاب کی دستیاب
جلدوں کو ضبط کر کے ضائع کر دیا گیا۔ "سوز وطن " کے ناشر دیا نرائن نگم کا بیان ہے

حکومت کے ظلم و زیادتی نے پر تم پھند کے حذبہ ، حب الوطنی کی آگ کو اور تمبر کا یا ۔ مذ کورہ کتاب کی ضبطی کے بعد " زمانہ " (کانپور) میں ان کی تمین کہانیاں " گناہ کا اگن کنڈ "، "سیر درویش "اور " رانی سار ندھا" مصنف کے نام کے بغیر شائع ہوئیں ۔ پریم جتدینے فروری ۱۹۲۱ء سرکاری ملازمت ہے مستعفی ہونے کے بعد ، دیا نرائن نگم کے محوزہ تلمی نام " پریم چند" ہے لکھناشروع کیا اور اسی نام سے شہرت حاصل کی ۔انھوں نے ایک رسالہ "ہنس" جاری کیا تھااور کچھ عرصے تک" مادھوری " کے مدیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں ۔آخری عمر میں انھوں نے فلموں کے لیے کہانیاں بھی مکھی تمیں سیریم چندنے ۸/۱ کتوبر۱۹۳۹ء کو بنارس میں و فات پائی ۔

پریم چند کاپہلاطیع زاد افسایہ عشق دنیااور حب وطن "رسالہ زمایہ ( کانپور ) اپریل ۴-۱۹۰ میں شائع ہوا تھا (۲) سان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ " سوز وطن " کے عام سے جون ۸ - ۱۹۰ میں منظرعام پرآیا سیہ وہ زیانہ تھاجب کہ پریم پیتد " نواب رائے " کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ پریم چند کا پیدائشی نام دھن بت رائے تھا۔ لیکن ان کے والدييارے انھيں "نواب" پکارا كرتے تھے ۔اس ليے انھوں نے اپنا پہلا تلي عام " و حنبت رائے " اختیار کیا۔ پر بم چند کے نام سے ان کی پہلی کہانی " بڑے گمر کی بیٹی · " زمانه " دسمبر ۱۹۱۰ میں شالع ہوئی ۔ ڈا کٹر جعفر رضانے این کتاب " پریم چند فن اور تعمیر فن " میں ان کی ۳۰۳ کہانیوں کا گوش وارہ شائع کیا ہے (۳) ۔اس کتاب کی اشاعت کے بعد بعض اہل قلم نے جند کہانیوں کو مشکوک قرار دیاہے اور بعضوں نے تدیم رسائل میں پریم چند کی کچھ اور کہانیوں کی نشاند ہی کی ہے۔اس لیے ان کی کہانیوں کی بھوئی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ پریم چند کے اب تک ۱۲ افسانوی مجموعہ شائح ہوئے ہیں ۔ جن کی تنسیل

ذیل میں ورج کی جاتی ہے۔

يخوع كانام سال اشاعت ک**ہانیوں کی تعد او** سو ز و طن

ېرىم پېچىسى حصە اول (٣)

پریم پچسی تعبیر دوم (\*\*) -191A

| Ia                                                                              | ÷19 <b>۲•</b>                              | پریم بتنیبی حصه اول                                                    | (r)              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| 14                                                                              | -1970                                      | یر نیم بتنیسی حصه دوم                                                  | (a)              |  |  |
| M                                                                               | -197A                                      | نهاک پروانه<br>خاک پروانه                                              | (٢)              |  |  |
| المد                                                                            | -198A                                      | ,<br>خواب و خيال                                                       | (4)              |  |  |
| 18                                                                              | -1979                                      | فرد وس خيال<br>فرد وس خيال                                             | (A)              |  |  |
| <b>*</b> •                                                                      | -19400                                     | ىرىم چالىسى حصەاول<br>سىرىم چالىسى حصەاول                              | (9)              |  |  |
| <b>Y•</b>                                                                       | -14 <b>PP</b> -                            | پ سېپ<br>بريم چالىسى حصه دوم                                           | ( <del>+</del> ) |  |  |
| 44                                                                              | ۲۹۳۴                                       | آخری تحفه                                                              |                  |  |  |
| اه                                                                              | ٢٩٣٩                                       | ر <b>ن</b><br>زادراه                                                   |                  |  |  |
| •                                                                               | -1924                                      | دودھ کی قیمت                                                           |                  |  |  |
| الما<br>م                                                                       | -191" <b>~</b>                             | وووه ن يمت<br>واردات                                                   |                  |  |  |
|                                                                                 |                                            | واروات<br>کر دو مجموھے پر نیم چند کی وفات کے بعد                       | • ,              |  |  |
|                                                                                 |                                            |                                                                        |                  |  |  |
| ر و ترجمه ی سی                                                                  |                                            | ں "اور " کفن " جسیں بے مثال کہانیوں.<br>بروز سخمہ مداری میں میں میں اس |                  |  |  |
| . 4                                                                             |                                            | کہانی " روتھی رانی "(۱۹۰۶ء) بھی شامل نہبہ<br>مرانی " روتھی رانی "      | طو بيل           |  |  |
| نه نگاری ۱۹۰۴-                                                                  | فاغاز کیا ۔ان کی افسا<br>یہ حملہ یہ حملہ ۔ | پریم چند نے اموا میں اپنی ادبی زندگی ک                                 |                  |  |  |
|                                                                                 |                                            | ۱۹۱ء تک تنیں سال کے عرصہ پر محیط ہے ،                                  |                  |  |  |
|                                                                                 | -                                          | ِ طویل کہانی " روتھی رانی " زمانہ (کانپور)                             | -                |  |  |
| ہوئی اور "سوز وطن " کی اشاعت ۸-۹۹ء میں عمل میں آئی سان شواہد کو پیش نظر رکھتے   |                                            |                                                                        |                  |  |  |
| ہوئے یہ اندازہ لگانا د شوار نہیں کہ پہلے افسانوی جموعہ کی اشاعت سے پہلے اس کتاب |                                            |                                                                        |                  |  |  |
| و محلیقی سفر کے                                                                 | اں گے ۔پریم چند کے                         | إمك افسانے ضبط تحرير ميں ضرور آئے ہم                                   | کے دو            |  |  |
| میں تعسیم کرنا                                                                  | رج ذیل تین ادوار                           | ے سلسلہ میں ان کی افسانہ نگاری کو و                                    | . مطالعہ         |  |  |

(1) - pyll cer (1) ceryl cer (1) ceryl ceryl ceryl (1) 1912 - 1914 - 1914

مناسب معلوم ہوتاہے:

پہلے دور کے افسانوں میں پر یم چندا کیٹ طرف رومانی اور داستانی طرز نگارش سے اثر پذیری کی وجہ سے افسانہ نگار کم اور قصہ گو زیادہ نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ملک کے سیاسی حالات سے متاثر ہو کر انگریزوں کی بربر بہت اور استبداد کے روعمل کے طور پر وطن پر ستی کے حذبات سے خود بھی سرشار معلوم ہوتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کو بھی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے، غلامی کاجوا آبار تھینئنے، ایشار و قربانی سے کام لینے اور منزل دارور سن کی طرف برھنے کی تلقین کرتے ہیں۔

فربای سے کام پینے اور ممزل دارور سن می طرف بڑھے کی سسین کرتے ہیں۔

پریم چھر کا پہلا افسانوی مجموعہ " موز وطن " پانچ کہانیوں (۱) د نیا کا سب سے
انمول رتن (۲) شخ مخور (۳) یہی میراوطن ہے (۲) صلہ ما تم اور (۵) عشق د نیا اور حب
وطن پر مشتمل ہے ۔چوتھے افسانے (صلہ ما تم) کو چھوڑ کر اس مجموعے کے سبمی
افسانے وطن پر ستی کے حذبات کی آئمنیہ داری کرتے ہیں ۔ پہلے اور دو سرے افسانے
میں خصوصی طور پر داسانی فضا اور شاء اند رنگ نمایاں ہے ۔ کہانی کا انجام طرب ہے
میں خصوصی طور پر داسانی فضا اور شاء اند روس کی حرکات و سکنات ، ان کے موجنے کے
خیر کو شرپر کامرانی نصیب ہوتی ہے ۔ کر داروں کی حرکات و سکنات ، ان کے موجنے کے
اند از اور مکالموں پر بھی رومانی رنگ اور مصنوعی انداز کی چھاپ ہے ۔پرو فسیر مسعو د
حسین خاں " موز وطن " کی پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن میں رومانی فضا اور
داسانی رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"قصہ شروع سے آخر تک پڑھ جائے ایک داستانی رنگ ملے گا۔ ملکہ کی شرط ، دل نگار کی دو سفروں میں ناکامی اور تعیرے سفر میں " بزرگ سبز پوش " کی رہمنائی سے گوہر مراد کا پانا ہیہ سب ہماری داستانوں کا لازمی جزو ہیں ۔افسانے کی زبان تک داستانی ہے۔ مثلاً " بالآخر ایک مدت دراز میں ملکہ اللیم اور در صدف مجبوبی کے در دولت پر جا بہنچا اور پیغام دیا کہ دل فگار سرخرد کا مگار لونا ہے اور در بار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ " بہاں تک کہ اس چھوٹی می کہائی میں در بار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ " بہاں تک کہ اس چھوٹی می کہائی میں کوہ و صحر ااور دریا کا جو سماں دکھایا ہے وہ بھی انھیں مقررہ الغاظ کی میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے جنھیں ہم داستانی کہ سے ہیں ۔ مثلاً: مدتوں تک پرخار میں کہا ہے دی ہوں اور ماکا بل میور

پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد ہند کی پاک سرز مین میں داخل ہوااور الکیہ خوش گوار چھتے میں سفر کی گفتیں دھو کر غلبہ ، ماندگی ہے ب جو ئبار لیٹ گیا ۔ شام ہوتے ہوتے ایک کف دست میدان میں بہنچا ..... "افراد قصہ کے ناموں میں بھی داستانی طرز کا علامتی رنگ ہے ۔ مثلاً "ول فگار عاشق ہے ۔ معثوق دل فریب ہے ۔ " در حقیقت یہ افسانہ سمٹی ہوئی داستان ہے ۔ اگر پر ہم چند اس کو داستان بنانا چیاہتے تو بہت آسانی ہے دل فگار کے تین سفروں کو طول دے کر اس میں طلم کا عنصر شامل کر کے (سبز پوش بزرگ تو موجود ہی ہیں) اس میں طلم کا عنصر شامل کر کے (سبز پوش بزرگ تو موجود ہی ہیں) الیما کر سکت تھے اور اس طرح یہ عاتم طائی کی " ہفت سیر حاتم " کے مقابلے " سہ سیر دل نگر " بن جاتی "(۱) ۔

پریم چند نے قوم پرستی اور حب الوطنی کے حذیبے کے زیر انٹراسی دور میں اپنی قوم میں حذبه ، حریت کو بیدار کرنے اور عظمت رفتہ کا حساس دلانے کے لیے تاریخی افسانے . بھی اپنی یادگار چھوڑے ہیں ۔اس قبیل کے افسانوں میں " رانی سار عد صار " ( ۱۹۶۔ ) " گناه کا اگن کنڈ " (۱۹۱۰) " راجا ہروول " (۱۹۱۱) اور " آلھا " (۱۹۱۲) کے نام پیش کیے جا کتے ہیں ہوں کہ ان افسانوں کے بلاث تاریخ حقائق پر متنی ہیں اس لیے طوالت ے باوجود ان میں ول بستگی کے تمام عناصر موجود ہیں ۔" پریم چیسی " کے تاریخ افسانوں پراظہار خیال کرتے ہوئے پرونسیرمسعود حسین خاں لکھتے ہیں۔ " بریم پچیسی کے تاریخی افسانے تقیناً" سوز وطن " کے افسانوں پر ہر اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیںان میں فنی تکمیل کا احساس کافی حد تک ملیّا ہے ۔ یہ واستان کا بلکہ تاریخ کا ورق ہیں۔اس لیے ان کا اثر زیادہ ویریا، و تا ہے ۔ بلاث تاریخ واقعات سے اخذ کیے گئے ہیں اس لیے دل حبب اور طویل ہیں ۔ مگر ان قصوں کو لکھتے وقت مصنف کا للم . غیر ارادی طور پر سرعت سے چلنے لگا ہے ..... ایک نیا عنصر جو ان افسانوں میں جگہ پاتا ہے۔مظرکشی ہے۔مظر نگاری میں پریم جند نے غصنب کا کمال و کھایا ہے "(٤) ۔

پریم پہند نے لینے اہتدائی دور کی کہانیوں میں لینے پیش رو تخلیق کاروں جیسے سرت پہندر، منگور اور طالبنائی کا افر قبول کیا اور بہت جلد لینے فکر وفن کی بنیاد پر انھوں نے ایک نئی اور منفرد تخلیقی دنیا آباد کر لی سہند دستانی دیہات اور ان میں رہنے لینے والے غریب، محنت کش اور ان پڑھ عوام ان کے افسانوں اور ناولوں کا محور و مرکز ہیں سپر یم چند خود چوں کہ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، غلامی لعنتوں، مہاجنوں اور زمین داروں کے مظالم، ہر بجنوں، محنت کشوں، بیواؤں اور اچھوتوں کے دکھ درد، بھوک، بیماری اور افلاس کو ای آنکھوں سے دیکھا تھا ۔ اس لیے لینے افسانوں اور ناولوں میں دیہاتی زندگی اور اس کے مسائل کی متافر کن، بی اور حقیقی تصویر پیش کی ہے۔ پر یم پختد نے اردو افسانے مسائل کی متافر کن، بی اور حقیقی تصویر پیش کی ہے۔ پر یم پختد نے اردو افسانے کے موضوع میں جو حبدیلی پیدا کی اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے احتشام حسین لکھتے ہیں:

"کہانیوں کاموضوع بادشاہوں، شہرادوں، جنوں ادر پریوں سے نیجے اتر کر خاص قسم کے انسانوں تک پہنچ گیا تھالیکن سے بریم چند ہی کاکام تھا کہ انھوں نے محنت کش عوام کو لینے افسانوں اور ناولوں کا ہمیرو بنایا اور اس دنیا کی تصویر کھینچ جو سب سے زیادہ جاندار اور سب سے زیادہ حقیقی اور سب سے زیادہ انسان دوستی کی مظہر تھی سے ہی نہیں بلکہ میراتو یہ بھی خیال ہے کہ اردواور ہندی میں پریم پحند پہلے نہیں بلکہ میراتو یہ بھی خیال ہے کہ اردواور ہندی میں پریم پحند پہلے ادیب ہیں جھوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعہ عوام کے ادیب ہیں جھوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعہ عوام کے مسائل تجھنے کی کوشش میں انسان دوستی کی طرف قدم اٹھایا۔"

سردار جعفری پریم چند کی ادبی تخلیقات کے بارے میں لکھتے ہیں:

" پریم چند کی عظمت کارازیہ ہے کہ انھوں نے بڑی سچائی اور شدت کے ساتھ کسانوں کی ذہنی حالت اور در میانی طبقے کے نقطہ ، نظر کو اس وقت پیش کیا جب ہندوستان میں اہم اور بنیادی تبدیلیاں ہور ہی جدوجہدے اس دور میں ہمور ہی جدوجہدے اس دور میں

کسانوں کی معیشت اور زندگی کے پرانے ڈھانچے ٹوٹ رہے تھے۔ افھوں نے لینے ادب میں اس نفرت اور تلخی کی تصویر کشی کی ہے جو کسانوں کے دل میں معاشی استحصال اور ظلم کے خلاف جمع ہو گئ تھی۔" (ترقی پسند ادب ص ۱۲۵–۱۲۸)

د مہات میں پروہت ، مہاحن ، زمین وار اور اعلیٰ طبقے کے افراد جس طرح اد نیٰ طبقے کے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں اس کی موٹر ترجمانی پریم چند کے افسانوں میں ملتی ہے ۔ان کے افسانوں کے بیشتر کر دار گاوں کی تھلی فضامیں سانس لینے والے ، ان پڑھ اور جاہل مرداورخواحین ہیں لیکن ان غریبوں کو نام نہاد تعلیم یافتہ انسانوں ، برہمنوں ، ساہوکاروں اور حکومت کے عہدہ داروں کے ہاتھوں حن مسائل کا سامنا کر ناپڑتا ہے ان کی بولتی ہوئی تصویریں پریم چند کے افسانوں میں نظر آتی ہیں ۔ "پریم پچیسی " کے افسانے " بے غرض محن " ( ۱۹۱۰ء ) " صرف ایک آواز " (۱۹۱۳ء ) " اند حمر ا " (۱۹۳۱ء) "خون سفید " (۱۹۳۴ء) اس دور کے الیے نمائندہ افسانے ہیں ، حن میں غریب کسانوں ، ہر یجنوں ، ان پڑھ دعہاتیوں اور محنت کشوں کی بے دست و پائی ، مغلوگ الحالی، مجبوری اور محتاجی کی ختم یہ ہونے والی داستان حقیقت پسندی کے ساتھ بیان کی گئ ہے۔ یہ قول ڈا کمرُ قمرر ئیس " پر بم چند پہلے اویب ہیں جنھوں نے ہندوستانی گاؤں ے کسانوں ، کھیت مزدوروں اور ہر یجنوں کی عظمت اور انسانی وقار کو مجما -ان کے لیے ادب کے کشادہ دروازے کھولے ،انمیں ہمیرد بناکر ،ان کے دکھ سکھہ کی گاتھا سناکر ار دو کے افسانوی ادب کو نئی وسعتوں اور ایک نئے احساس جمال سے آشنا کیا اس طرح اردو ادب جو اب تک شہر کے اعلیٰ اور متوسط طبقہ کی ترجمانی کر تاتھا ، سارے ملک کی متحرک زندگی ، عوامی تحریکوں ، سماجی آویز شوں اور عام انسانوں کے مشغلوں اور معر کوں کاجاندار مرقع بن گیا "(۸) س

پریم پہند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور ۱۹۱۸ء ہے ۱۹۳۰ء تک تیرہ پرسوں پر پھیلا ہوا ہے ۔اس دور میں ایک طرف وہ اصلاحی افسانہ نگار کی حیثیت سے سلمنے آتے ہیں اور دوسری طرف ان کی کہانیوں میں مقصد مت کا عنصر اور سیاسی رنگ بھی نمایاں ہونے لگتا ہے ۔اس عہد کے افسانوی مجموعوں میں "پریم پچیسی " (حصہ دوم ۱۹۱۸ء)، " پریم بتنیبی " (حصه اول و دوم ۱۹۲۰ء) ، " خاک پروانه " (۱۹۲۸ء) ، " خواب و خیال " (۱۹۲۸ء)اور " فردوس خیال " (۱۹۲۹ء) شامل ہیں ۔

تاریخی اور سیای نقط نظرے یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ۱۹۱۶ء میں روس کا عظیم اکتوبر انقلاب کامیاب ہوا ۔ یہ کامیابی نہ صرف اہل روس کے مزدروں ، کسانوں اور پس ماندہ عوام کو افلاس اور جہالت سے نجات دلانے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی بلکہ ساری دنیا کے محنت کش طبقے کے لیے کامیابی و کامرانی کامزدہ بھی تھی ۔ روسی انقلاب سے متاز ہوکر پریم چند اپنے ملک کے زمین داروں اور تعلقہ داروں کو اس طرح متنہ کرتے ہیں:

".....اگر قوم میں انسانیت اور لاج شرم نہیں ہے تو (بھی) اپن بھلائی کا تقاضا ہے کہ ہم ابھی سے جنتا کے دل کو بس میں کرنے کی کو شش کریں۔ اس بات میں ہمارے تعلقہ دار اور زمین دار ، چاہ وہ اند حیرے اودھ کے ہوں یا اجالے بنگال کے ، سب سے زیادہ مور دِ الزام ہیں ۔ مناسب ہی ہے کہ وہ مستقبل کے نقصان کی فکر نہ کرے کسانوں کی بھلائی اور سدھار کی کو شش کریں کیوں کہ آنے والا زمانہ اب جنتا کا ہے اور وہ لوگ پچھتائیں گے جو زمانے کے قدم حاکم نہیں چلیں گے "(۹)۔

۱۹۱۸ء میں جب بہلی جتگ عظیم اختتام کو بہنچتی ہے تو انگریزی حکومت نے تحریک آزادی ہندی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روائٹ ایکٹ پاس کر دیا۔ اس ایکٹ کی مخالفت میں ملک کے رہماؤں نے ستیہ گرہ اور عدم تعاون کے مظاہرے کیے۔ ۱۹۱۹ء میں جلیانوالہ باغ کاسانحہ رو نماہوا۔ جس میں بے شمار بنتے لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا ان تمام واقعات پر پر یم بحتد کی نظر تھی۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے افق پر گاند می الکی روشن سارے کی طرح نمودار ہو جگے تھے۔ پر یم بحتد گاند می بی کے نظریات سے ایک روشن سارے کی طرح نمودار ہو جگے تھے۔ پر یم بحتد گاند می بی کے نظریات سے ابتداء سے متاثر تھے اور جب انھوں نے ۱۹۲۱ء میں انگریزوں کے ظام و استبداد کے خلاف ترک موالات پر گاند می بی کی تقریر می تو سرکاری ملازمت سے مستعنی ہونے کا خلاف ترک موالات پر گاند می بی کی تقریر می تو سرکاری ملازمت سے مستعنی ہونے کا جمیہ کی ایم سے دو لکھتے ہیں:

" یہ ۱۹۲۱ء کا واقعہ ہے۔ان دنوں تحریک عدم تعاون زوروں پر تھی۔ جلیانوالہ باغ کا حادثہ ہو جکا تھا۔ا نمیں دنوں گاند می جی نے گور کھپور کا دورہ کیا۔غازی میاں کے میدان میں او نچا بلیٹ فارم تیار کیا گیا دو لاکھ سے کم کا جمع نہ تھا۔۔۔۔۔ مہا تماتی کے در شنوں کی یہ بر کت تھی کہ میرے النے مردہ دل آدمی میں بھی جان آگئ اس کے دو ہی چار دن کے بعد میں نے اپنی بیس سال کی سرکاری ملاز مت سے استعفیٰ دے دیا "(۱۰)۔

سرکاری ملازمت سے چھکارا حاصل کرنے کے بعد وہ نہ صرف جدو دہمد آزادی کی تحریکوں کے بہت قریب آگئے تھے بلکہ ان کا قلم پوری آزادی اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگا اب وہ ہمہ وقتی طور پر پورے انہماک اور یکسوئی کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں مفروف ہوگئے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں اس دور کی سماحی ، سیاسی اور تہذیبی زندگی کے موثراور حقیقی مرقعے محفوظ ہو گئے ہیں ۔ مجھاڑے کامٹو " ، " ستیہ گره "، " کاتل "، " جیل "، " عجیب ہولی "ایسی کہانیاں ہیں جن میں اس عہد کی سجی اور بولتی ہوئی تصویریں د کھائی دیتی ہیں ۔پریم چند نے اس دور میں بعض کہانیاں ایسی لکمی ہیں جس میں اس زمانے کی سیاسی تحریکوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ پریم چند جدو چهد آزادی میں شریک ہو ناچاہتے تھے سب<sup>ی</sup>ب وہ عملی طور پراس جدو جہد میں شامل نہیں ہوسکے تو انھوں نے قلم کے ذریعہ اس میں شرکت کی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے پیٹے ہندی کے معروف ادیب امرت رائے نے ان پرجو کتاب اکمی ہے اس کا عموان ہے " للم كاسپاہى -" اس للم كے سپاہى نے سياسى تحريكوں كو موضوع بيناكر جو كہانياں لكمي ہیں ان میں "آخری تحفہ" بڑی ہی موثر کہانی ہے۔ جب ہندوستان میں سو دیسی تحریک جل رہی تھی اس تحریک کا مقصد تما کہ صرف دیسی چیزیں استعمال کی جائیں اور کوئی مجی ولایت یا بدلیی چیزاستعمال مذکی جائے۔ آخری تحد میں اس تحریک کو پیش کیا گیا ہے ۔ ایک صاحب این محبوب کی فرمایش پر ولایق ساڑی خرید ما چاہتے ہیں لیکن د کانوں پر سو دیسی تحریک کے کار کن مظاہرہ کرتے ہیں اور بدیسی چیزوں کو فریدنے پر پابندی لگادیتے ہیں لیکن یہ صاحب ولایتی ساڑی خریدنے کے لیے وکان کے پچھلے

وروازے سے اندر جاتے ہیں اور ساڑی خرید کر جب واپس ہوتے ہیں تو ایک سودیی تحریک میں حصہ لینے والی خاتون انھیں رنگے ہاتھوں پکڑلیتی ہے ۔ انھیں بدیسی چیزیں نہ خرید نے پرآبادہ کر ناچاہتی ہے لیکن وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں اور بہاتے ہیں کہ انھیں کسی کی فربایش پوری کر فی ہے ۔ کار کن خاتون ان کے ساتھ جاتی ہا ور فربایش کرنے والی کو بدیسی چیزوں کے استعمال نہ کرنے گچر دیت ہے ۔ جس پروہ خاتون پر ہم ہوجاتی ہے اور کار کن خاتون پر نازیبا جملے کستی ہے۔ یہ صاحب کار کن خاتون کے جذبہ ، حب الوطن سے متاثر ہوتے ہیں اور اس خاتون کو ولایتی ساڑی والی دینے کہتے ہیں۔ جس کے لیے وہ آبادہ نہیں ہوتی ۔ اس کی ضد کو دیکھ کر یہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم یہ ساڑی والی نہ کروگی تو یہ میرا" آخری تحف ہوگا۔ اور والین نہ کروگی تو یہ میرا" آخری تحف ہوگا۔ اور افسانہ نگاری کا کمال ان کہائیوں میں بام عروج پر نظر آبا ہے جن میں انھوں نے جہی زندگی اور اس کے مسائل کو اپنی فکر و نظری جو لانگاہ بنایا ہے ۔ اس قبیل کے افسانوں میں "پوس کی رات"، علاحدگی"، "سبحان بھگت"، سواسیر گیہوں "، "مزار آتھیں "

"پوس کی رات" ان دور کی نتخت کہانیوں میں ہے ایک ہے جس میں پریم پہتد نے ایک غریب اور مقروض کسمان کی کمجی نہ ختم ہونے والی مصیبتوں کی کہانی بیان کی ہے ۔ بلکو ایک مفلوک الحال کسمان ہے جس نے بسیہ پسیہ کرے تین روپ بہتے گئے ہے ۔ ماکہ پوس کی رات میں سردی سے بجنے کے لیے ایک کمبل خرید سکے لیکن السینے قرض خواہ کی ڈانٹ ڈیٹ اور گالیوں کے خوف سے ہلکو نے سردی میں ٹھٹر تا گوار اگر لیا۔ ہلکو تعوری دیر کے لیے جب چاپ کھڑا رہااور وہ لینے دل میں سوچتارہا کہ پوس سربرا گیاہے ۔ بغیر کمبل کے رات کو وہ کس طرح کھیت پر نہیں سوسکا۔ مگر شہنا مانے گانہیں کھڑکیاں دے گا، گالیاں سنائے گا۔ بلاسے جاڑے میں مریں گے یہ بلا تو سرسے طلے گی " (ا) ۔ جب پوس کی خون مجمد کر دینے والی رات میں ہلکو کو لینے کھیت کی حفاظت کے لیے جانا پڑاتو اس کاساتھی کیا جرا بھی اس کے ساتھ ہوگیا۔ پوس کی برفسلی معنوں مخافت کے لیے جانا پڑاتو اس کاساتھی کیا جرا بھی اس کے ساتھ ہوگیا۔ پوس کی برفسلی رات میں ہلکو نے کہی دونوں محمدوں میں بلانے کی کو شش کی اور کبھی دونوں محمدوں

کو تھاتی ہے ملاکر سرکو تھیانے کی کوشش کے جبرا سردی ہے پسٹ میں منہ ڈالے کوں کوں کررہا تھا۔ رات آدمی سے زیادہ باتی تھی ہیں ہونے اطراف سے پتیاں بور کر انھیں جلایا اور آگ تلینے لگا۔ جبرا بھی دم ہلاتا ہوا قریب آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھونکتا ہوا کھیت کی طرف لیکا۔ ہلکو نے محسوس کیا کہ جانور وں کا ایک عول اس کے کھیت میں آگیا۔ اس نے جانوروں کے چرنے کی آواز بھی سن مگر اس سرد رات میں کھیت کی طرف جانا، جانوروں کا پیچاکر کے انھیں بھاگانا سے بہاز معلوم ہوا۔ مع جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو چاروں طرف و سوپ پھیل گئ تھی اور من سلمنے کھری کہ دبی تھی " تم کہاں آگر مرکئے اوھر سارا کھیت چوہٹ ہوگیا۔ " پر بم چند کے سبمی نقادوں نے اس کہانی کو ہر جہت سے کامیاب قرار دیا ہے ۔ بہ قول ڈاکٹر گونی چند نارنگ:

"اس کہانی میں (پوس کی رات میں) پر یم چند نے ایک بڑی در دناک صورت حال کو سفاکاند معرد ضیت کے ساتھ پیش کیا ہے اور زمین داری کے لگائے ہوئے گھاؤ کو طزک نشتر سے کرید اہے ۔ یہ کہانی بھی IRONY کی سطح پر سانس لیتی ہے ۔ بلاٹ کی تعمیر اور مکالموں کو ایک کے بعد ایک بنا ہی اس طرح گیا ہے کہ ایسی صورت حال سامنے آئے جو بنیادی طور پر طزیہ ہو، لیکن اس سے پیدا ہونے والا تاثر انسان کی بے بسی اور بجوری کے در دسے دل کو تریادے "(۱۲)

پریم چند کے افسانوی مغر کا تبیرا دور ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۹ء تک تھے برسوں پر محیط ہے ۔
اس دور میں ان کے نظریات و تصور ات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں اور انموں نے اپنے
و سبح نفسیاتی مطالعہ اور انسانی فطرت کے عمیق مشاہدے سے کام لینے ہوئے اپن
کہانیوں کو حقیقت نگاری اور واقعیت سے قریب ترکر دیا ۔ ان تھے برسوں میں پریم
چند کے دو افسانوی بھوے "آخری تحفہ" (۱۹۳۳ء) اور "زادر او "(۱۹۳۹ء) شائع ہوئے
اور ان کی وفات کے بعد دو اور بھوے " دودھ کی قیمت " (۱۹۳۷ء) اور " وار دات "

مرتب ہو چکے تھے (۱۳) ۔

نجات، دودھ کی قیمت، کفن، جرماند، ممس پدما، نئی بیوی، نوک جھونک اور مالکن اس دور کی نمائندہ کہانیوں میں طبیقاتی مالکن اس دور کی نمائندہ کہانیوں میں شامل ہیں ۔اول الذکر چار کہانیوں میں طبیقاتی کشمکش، استحصال اور ظلم واستبداد کے خلاف غم و غصے کا ظہار اور کہیں کہین نفرت اور حقارت کی گونج بھی سنائی دیت ہے جب کہ آخر الذکر چار افسانوں میں عورت کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے ۔

" نجات " اس دور کی بلاشبہ ایک قابل توجہ کہانی ہے جس میں ہندوستانی سماج کی طبقاتی کشمکش کو موضوع بنایا گیا ہے۔ پر یم پہند نے اس افسانے میں اعلیٰ اور ادنیٰ طبقے کے دو نمائندہ کر داروں دکھی (چمار) اور پنڈت کی سیرت کی بڑی ہاہرانہ تصویر کشی کی ہے۔ دکھی ہنچ ذات یااد فی طبقے کا نمائندہ ہے۔ جب اس کی محاشی ایتری اور اونی نچ کے بھید بھاؤ کے ساتھ ابھارا گیا ہے۔ ایک طرف وہ محنت و مشقت کا عادی ہے تو دوسری طرف فرماں برداری اور بے زبانی کا مجممہ بھی ہے۔ پنڈت کے حکم یادو ہو جبول ہیں اس کی عاجری بروہ بھوکے پیٹ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جو اس کے بس کے نہیں ساس کی عاجری بروہ بھوکے پیٹ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جو اس کے بس کے نہیں ساس کی عاجری مور سے لیی بھوک اور لاچار گی کاظہار تک کرنے نہیں دیتے سانی بیٹی کی شادی کی مہورت نگوانے کے لیے وہ پنڈت کے گھر آیا تھا لیکن پنڈت کے حاکماند رویے سے مہورت نگوانے کے لیے وہ پنڈت کے گھر آیا تھا لیکن پنڈت کے حاکماند رویے سے مجبور ہوکر وہ لینی معاوضے کے محنت کرتا ہے اور آخرکار اپن جان سے بھی ہا عقد محبور بیوٹر مولو یہ بیٹی سے بھی ہا عقد محبور بیوٹر مولو یہ بیٹر معاوضے کے محنت کرتا ہے اور آخرکار اپن جان سے بھی ہا عقد محبور بیوٹر مولو یہ بیٹر معاوضے کے محنت کرتا ہے اور آخرکار اپن جان سے بھی ہا عقد وحبو بیٹھتا ہے۔

پنڈت تی کا کر دار اعلیٰ ذات ، مذہبی تقدس اور مذہبی اجارہ داری کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ پنڈت کے ظلم اور غیر انسانی رویہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاسکا ۔ ایک گونڈ چماروں کو دھمکاتا ہے کہ دکھی کی لاش کوئی نہ اٹھائے ، پولیس پخ نامے کو آئے گی ۔ ایکن وہ مجی اتن جرائت نہیں رکھتا کہ پنڈت کے روبرو اس کے جرم کے خلاف کچھ کہہ سکے ۔ پنڈت پوجاپاٹ کر کے عقیدت مندوں سے نذر اند وصول کرتا ہے جہاریا نیج ذات کے لوگ اس کے لیے جانوروں سے بھی کم تر در جہ وصول کرتا ہے ۔ چماریا نیج ذات کے لوگ اس کے لیے جانوروں سے بھی کم تر در جہ رکھتے ہیں ۔ وہ چمار سے مخت کر داتا ہے لیکن اس کو کھانا کھلانا یااس کی راحت کا

خیال کرنا گناہ مجھتا ہے۔ جب دکھی کی لاش سے بدبو پھیلنے لگتی ہے تو" پنڈت نے ایک رسی ڈالا اور پھندے کو کھینچ کر کس ایک رسی ڈکالی اور پھندے کو کھینچ کر کس دیا ۔ ابھی کچھ کچھ اند حیرا تھا۔ پنڈت نے رسی بکر کر لاش کو گھیٹنا شروع کیا اور گھسیسٹ کر گاؤں سے باہر لے گئے ... او حرد کھی کی لاش کو کھیت میں گیڈ ، گدھ اور کو سے نوچ رہے تھے ۔ یہی اس کی جمام زندگی کی بھکتی، خدمت اور اعتقاد کا انعام تھا " کوے نوچ رہے تھے ۔ یہی اس کی جمام زندگی کی بھکتی، خدمت اور اعتقاد کا انعام تھا " (۱۳) ۔

پریم چند عام قہم اور بول چال کی زبان میں لکھتے ہیں ۔ان کی تحریروں میں نے عربی اور فارسی کے الفاظ کی فراوانی ہے اور نہ سنسکرت کے غیر مانوس الفاظ کا عمل دخل ۔ان کے طرز نگارش میں مجمی سادگی، روانی، بے تکلنی اور واقعہ نگاری کی شان نظر آتی ہے ۔ بہ قول ڈاکٹر قمر رئیس " فکر واظہار کا یہی وہ سادہ اور حقیقت بسندانہ اسلوب ہے جوار دوافسانہ میں پریم کی روایت کے تحفظ اور تسلسل کی شاخت بن گیا ۔ "(۱۵)۔

#### حواشي:

- (۱) أُوْاكِرْ قمرر كىيس بريم چند فكر و فن -ص ١٧-١٤ -
- (۲) قاکر قمرر تمیں بریم چند کے نمائندہ افسانے ۔ ص ۱۲ -
- (٣) مانک ملالی تحقیق کے مطابق "رونمی رانی " زماند (کانپور) میں اپریل می (مشرکه شماره) اور اگست ۱۹۰۶ء میں وو قسطوں میں شائع ہوئی تھی - بد حوالد پریم چند اور تصانیف پریم چند - ص ۱۵۰
  - (۵) الضاً
  - ر ۲ ) ... به حواله ار د د افسانه ر وایت اور مسائل مرتبه ژاکژگویی چند نارنگ ـ م س ۱۳۸ ـ (۲)
    - (٤) الضاً
    - (٨) ﴿ وَاكْرُ قَمْرِر نَكِينِ بِرِيمَ چِند فَكَرُ و فَن ص ٨ ٨٨ -
      - (٩) مانك مالا بريم چند كچه نيخ مباحث ص ١٣-

- (١٠) سبه حواله بريم چند فكر و فن -ص ٢٠ ١١ -
- (۱۱) پیم چند کے منتخب افسانے از ڈاکٹر قمرر نمیں ۔مں ۱۰۰۔
- (۱۲) مقالات بوم بريم چتر "افساند نگار پريم چند " اتر برديش ار دو اکميژي لکھنو م ١٥-

0 0 0

- (۱۳) مانک مالا پریم جند کچه نئے مباتث ۔ ص ۱۳۸ -
- (۱۳) ڈاکٹر قمرر تعیں ۔ پریم چند کے نمائند وافسانے ۔ص ۱۳۲۔
  - (١٥) الفِياً-ص٣٢\_

# علی گڑھ تحریک

۱۸۵۷ کا سال ہندوستان کی تاریخ میں ، سیاس ، سماجی اور ادبی نقطہ نظر سے ایک انقلابی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس سال ہندوستانیوں نے انگرینوں کی غلامی سے چینکارا حاصل کرنے کی ایک عظیم الشان کو شش کی تھی جو ماکام رہی ۔ اس سال ہندوستان میر غیر ملکی حکومت مسلط ہو گئ اور بچر اس تسلط کے زیرانر ملک میں کئ سماجی ، معاشرتی اور ادبی انقلابات رو نما ہوئے ۔ مغربی علوم و فنون اور خصوصاً انگریزی زبان کی وساطت سے ہندوستانی شاعروں اور ادبوں فنون اور خیالات میں گرائی اور گرائی بیدا ہوئی ۔

سترھویں صدی سے انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں وار دہونے
لگے تھے۔ لیکن اٹھارویں صدی کے اختتام کا دہ طک کے کچھ حصوں کے حکمران

بن گئے ۔ اور انہیویں صدی کے رابع دوم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں ، ان
کا اقتدار ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر قائم ہوگیا۔ بقول اختشام حسین:
" کچ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نظیروں کی ایک تنظیم تھی جس نے
لینے ایک صدی کے مجربانہ عہد ِ اقتدار میں ملک کو انچی طرح
لونا۔ اگر بالواسطہ اس سے کچھ فائدہ بھی پہنچ گیا اور کسی طرح کے
نئے شعور کا ظہور بھی ہوا تو اس کے تاریخی اسباب تھے۔ جن سے
روگر دان نہیں ہوا جاسکتا تھا۔ " (۱)

انگریزوں کے لیے " پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو " کی حکمت عملی بے حد کارگر ثابت ہوئی ۔ اس پالیس کے تحت انھوں نے ہندوستان کے مختلف طبقوں خصوصاً ہندوسی اور مسلمانوں کے در میان ، حب الوطنی ، بھائی چارگی اور قوم پرستی کے چوش کو ٹھنڈا کرنے کی موٹر کو شش کی ۔ جس کی دجہ سے ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقے آپس میں برسر پیکار رہنے لگے ۔ مغلیہ سلطنت کو گہن لگنے کے بعد وہ روز بہ روز روب زوال ہونے گی ۔ ملک کے مختلف صوبے کیے بعد دیگرے خود مختار ہونے گئے ۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے میں انگریندوں نے کوئی کمر نہیں چھوڑی اور مرزمین ہند پر لینے قدم مصبوطی سے جمادیتے ۔

١٨٥٤ کي جدوجهد آزادي کي ناکامي کے کئي اسباب تھے ۔ اول تو يه که ہندوسانیوں میں مذتو کوئی سطیم اور باقاعد گی تھی اور مذی اس بغاوت کے سیکھیے کوئی سوچا مجھا منصوب ہی تھا۔ دوسرے یہ کہ مادی نقطہ، نظرے ، انگریذوں کے مقاطب میں ہندوسانیوں میں عشر عشیر طاقت بھی نہیں تھی ۔ اس طرح مندوستان کی پہلی جهدو جهد آزادی کو ناکامی کا منه دیکھنا پڑا ۔ اگر چهُ مندوستان کے سارے طبقات نے ملکر اس بغاوت میں حصہ لیا تھا لیکن ہر حیثیت مجموعی مسلمانوں نے انگریزوں کا بے عگری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اس لیے یہی طبقہ خصوصیت کے ساتھ انگریزوں کا معتوب بنا۔انگریزوں کو یہ احساس بھی تھا کہ انھوں نے حکومت بہر حال مسلمانوں سے چھین لی ہے اور اس طبقے کو یوری طرح کیل کر وہ ہندوستان پر اپنے قدم مصبوطی سے گاڑ سکتے ہیں ۔ جنال چہ انگریزوں نے انتقامی کار، وائی کے طور پر مسلمانوں کو سرکاری ملازمت سے برطرف کیا ۔ ان کی جاگریں ، مناسب اور وظیفے بند کردیے ۔ بے شمار لوگوں کو گولیوں کا نشانه بنایا گیا ، متعدد افراد کو کالے بانی کی سزا سنائی گئی ، لاتعداد اشخاص تخته دار ير چرمائے گئے اور لا کھوں گھر اجاڑے گئے ۔ بقول سرسيد احمد خان :

ی کوئی آفت الیی نہیں تھی جو اس زمانے میں ہوئی ہو اور یہ نہ کہا گیا ہوکہ مسلمانوں نے کی، کوئی بلا آسماں پر سے نہیں چلی جس نے زمین پر بہخنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ جو کتابیں اس ہنگاہے کے بابت تصنیف ہوئیں ان میں بھی یہی کہا گیا کہ ہندوستان میں مفسد اور بدذات کوئی نہیں گر مسلمان! مسلمان الله مسلمان! مسلمان! مسلمان! مسلمان! مسلمان! مسلمان! مسلمان! مسلمان الله مسلمان! مسلمان میں نہیں،

اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اس کا پیج مسلمانوں نے بویا تھا اور کوئی آتشیں بگولا نہیں اٹھا جس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہوکہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا۔ "(۲)

۱۸۵۷ء کے واقعات نے سرسید کو بے حد متاثر کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر ہندوستانیوں اور بالنصوص مسلمانوں کو جس تبای و بربادی ہے دوچار ہوما بڑا اس کی تفصیلات سرسید نے این آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ انھوں نے مسلمانوں پر ٹوٹ بڑنے والی اس قیامت کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ بے گناہوں کو میاہ و برباد ہوتے دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ ترک وطن پر آمادہ تھے لیکن قوم کے درد نے انھیں اپنے ہم وطنوں کو مصیبت میں مجھوڑ کر گوشہ۔ عافیت میں پناہ لینے سے روک دیا۔ سرسیر این قوم کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے مے لئے تادم آخر کوشاں رہے ۔ مسلمانوں کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے انھوں نے مضامین اور کتابیں لکھیں یہاں تک کہ حکمرانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا لیکن اس کے صلے میں قوم کی طرف سے ان پر کفر کے فتوے لگے ، قاتلاند حملے ہوئے اور غداری کی تہمت لگی (۴) ۔ لیکن اس کے باوجود سرسید نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی پامردی اور بلند حوصلگی کے ساتھ ائی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور بالآخران کی یہ سعی و کاوش مخالفتوں کے باوجود کارگر ثابت ہوئی ۔ بقول پرونسیر نورالحن نقوی \* وہ قوم جس کے جانبر ہونے کے آثار نظریہ آتے تھے ، مرسید کی کو شش سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ترقی ہے راستے پر گامزن ہو گئی۔ سرسید کی بیہ کو شش سرسید تحریک کہلائی اور چوں کہ اس کا مرکز علی گڑھ تھا اس لیے علی گڑھ تحریک کے نام ہے بھی یاد کی گئی ۔ ` (۴)

علی گڑھ تحریک بنیادی طور پر ایک اصلاحی تحریک تھی ۔ جس کا مقصد مسلمانوں میں پیائے جانے والے غیوب و نقائقی گؤ دُور کرئے انھیں فلاخ و بہبود کے داستے پرگامزن کر ناتھا۔ سرسید اس تحریک کی روح رواں تھے۔ وہ مسلمانوں کو عہد جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر نا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے اپنی قوم کو فرسودہ روایات اور توہم پرستی کے رجحان سے منقطع ہونے ' زندگی کے مادی مسائل سے دل چپی لینے اور تجدد و تحرک کے میدان کو اپنانے کا درس دیا۔ سرسید کا عہد مسلمانوں کی پتی اور انتشار کا زمانہ تھا۔ اس دور کے مسلمانوں میں دنیا بھر کی برائیاں ، خرابیاں اور بیوب موجود تھے ۔ ان میں بے عملی اور بے حسی تھی ، جہالت تھی ، سستی اور کابلی تھی ، تعصب تھا ، خوشامد اور ظاہرداری تھی ، ریاکاری اور چاپلوسی تھی ، وہ کھانے پینے ، اٹھنے پیٹھنے کے آواب قاہرداری تھی ، ریاکاری اور چاپلوسی تھی ، وہ کھانے پینے ، اٹھنے پیٹھنے کے آواب قاہرداری تھی ، ریاکاری اور چاپلوسی تھی ، وہ کھانے پینے ، اٹھنے پیٹھنے کے آواب اور شرفا کے طرز گفتگو سے بھی بے بہرہ تھے۔ سرسید کی ان سارے مسائل پر نظر تھی ۔ اس لیے انھوں نے مسلمانوں میں جمد و عمل کی نئی روح پھونکنے کا فقید المثال کارنامہ انجام دیا۔

مرسید نے انگریزوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ انگریز عہدہ داروں کے ساتھ انھوں نے چھوٹی بڑی متعدد خدمات پر کام کیا تھا۔ ۱۸۵۰ء کے ہنگاہے میں انسانی ہمدردی کے تحت انھوں نے بعض انگریز عہدہ داروں اور ان کے اہل خاندان کی جانیں بچاتی تھیں۔ انگریزوں کے تہذیب ہمدن ، اخلاق و معاشرت اور علوم و فون میں جو ہاتیں قابل تعریف تھیں سرسید انھیں بھی اچی طرح کھتے تھے۔ انھون میں جو ہاتیں قابل تعریف تھیں سرسید انھیں بھی اچی طرح کھتے تھے۔ انھون میں جو ہاتیں قابل تعریف تھیں سرسید انھیں بھی اچی طرح تھیں انھون میں ۔ اول کے انٹوروں نے محسوس کیا کہ انگریز جسی طاقت ور اور منظم قوم کا مقابلہ ہندوسانیوں کے لیے سردست ممکن نہیں۔ اول تو اس لیے کہ ہماری قوم نہلیت پی ماندہ اور حدور جہ غیر منظم ہے۔ دوسرے یہ تو اس لیے کہ ہماری قوم نہلیت پی ماندہ اور حدور جہ غیر منظم ہے۔ دوسرے یہ نہیں تھی ۔ اس لیے مصلحان قوم نے یہ نیجہ انعذ کیا کہ موجودہ مرحلے میں نہیں تھی ۔ اس لیے مصلحان قوم نے یہ نیجہ انعذ کیا کہ موجودہ مرحلے میں ہندوسانیوں کا انگریزوں سے مقابلہ کر نا، دیوار سے سراکمرانے کے برابر ہے۔ اس بیدوسانیوں کا انگریزوں سے مقابلہ کر نا، دیوار سے سراکمرانے کے برابر ہے ۔ اس سے بہتر یہ ہے۔ عملاً ہندوسانی اور انگریز ایک قابل عمل شمھوت پر پہنے جائیں اور سے بہتر یہ ہے۔ عملاً ہندوسانی اور انگریز ایک قابل عمل شمھوت پر پہنے جائیں اور سے بہتر یہ ہے۔ عملاً ہندوسانی اور انگریز ایک قابل عمل شمھوت پر پہنے جائیں اور

ہندوستانی مسلمان نوجوانوں کو مغربی زبان و ادب اور علوم و فنون سے فیض بہنچانے کی غرض سے سرسید نے انگستان کا سفر بھی کیا تھا۔ اس سفرکا مقصد ایک طرف مسلمانوں کے لیے ایک ایسا تعلی منصوبہ پیش کرنا تھا جس کے سہارے مسلمانوں کی نئی نسل متدن دنیا میں اپنا موثر حصہ ادا کرسکے اور دوسری طرف ایک ایسی یونیورسٹی کے خواب کو عملی جامہ پہنانا تھا جس میں مسلمان نوجوانوں کو مغربی زبان و ادب اور علوم و فنون کی تعلیم بھی دی جائے اور اس کے پہلو بہلو مشرتی تہذیب یا اسلامی جمدن کی بنیادی خوبیاں بھی ان کی سیرت میں برقرار رہیں۔ سفر انگستان سے والی کے بعد سرسید نے مدرست کی سیرت میں برقرار رہیں۔ سفر انگستان سے والی کے بعد سرسید نے مدرست مرف اسکول کی جماعتوں تک محدود تھا اور پھر بعد کو یہاں کالج کی سطح پر تعلیم کا صرف اسکول کی جماعتوں تک محدود تھا اور پھر بعد کو یہاں کالج کی سطح پر تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ سرسید کے انتقال کے بعد اس کالج نے ایک مستقل یونیورسٹ کی شکل اختیار کر لی اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے کی شکل اختیار کر لی اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے کی شکل اختیار کر لی اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے کی شکل اختیار کر لی اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے کی شکل اختیار کر لی اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے

اردو زبان و ادب کو مغربی شعرو ادب سے فیصنیاب کرنے کے سلسلہ میں علی گڑھ تحریک نے باقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ سرسید احمد خال اور ان کے نامور رفقا الطاف حسین حالی، نذیر احمد، شبلی نعمانی، وقار الملک، محمد حسین آزاد، چراغ علی اس تحریک کے ممتاز اراکین تھے۔ بعد کو اس عظیم الشان تحریک سے وابستہ ہونے والے شعرا اور ادیبوں میں وحید الدین سلیم نواب عماد الملک، عبدالحلیم شرد، نواب صدریار جتگ، ڈاکٹر ضیا، الدین، آفتاب احمد خال، مولوی عبدالحقیم، طفیل احمد، ظفر علی خال، سجاد حیدریلدرم، عزیز مرزا عنایت الله، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، عبدالماجد دریابادی، ڈاکٹر عابد حسین، غلام السیدین، ڈاکٹر قسین، پرفسیر محمد مجیب وغیرہ کے عام قابل عابد حسین، غلام السیدین، ڈاکٹر قسین، پرفسیر محمد مجیب وغیرہ کے عام قابل

مرسد تحریک کی نمایان خصوصیات مندرج ذیل ہیں:

فورٹ ولیم کالج کی کوششوں اور غالب کے مکانیب کی مقبولیت کے باوجود اردو نثر ابھی تک فارسی زبان سے غیر معمولی متاثر تھی۔ عام بول چال کی زبان تحریر میں استعمال نہیں ہوتی تھی ۔انگریزی زبان و ادب کے زیر اثر سرسید اور ان کے رفقاء نے عام بول چال کی زبان کو تحریر میں استعمال کرنے کی تحریک علائی ۔ اس تحریک کا مقصد عبارت آرائی ہے گریز کرتے ہوئے خیال کو عام فہم لیکن موثر انداز میں پیش کرنا تھا۔ دوسرے الفاظ میں خیال کو بنیادی اہمیت دی گئ اور زبان کی خوبیوں کو ثانوی ۔ سرسید بنیادی طور پر ایک سماجی معلے تھے ۔ اس مقصد کی تبلیغ و تلقین کے لیے فطری طور پر انحوں نے اپن تحريرون اور تقريرون مين اردو زبان كا استعمال كيا اور اس طرح اردو زبان بالواستہ طریقے پر سرسید کی عظیم سماجی تحریک سے وابستہ ہو گئ ہجوں کہ سرسید کا اسلوب براثر تھا اس لیے نہ صرف ان کے ہم نوا بلکہ مخالفین بھی جو ان کی مخالفت میں اخبار اور رسالے نکالے تھے ، مادانستہ طور پر مرسید کی زبان اور ان مے اسلوب کی پیروی کرتے تھے ۔ اس طرح سماجی انقلاب کی اس جدو جہد میں ار دو نثر کا ساده اور موثر اسلوب خو دبخود اردو لکصنے والوں میں رواج پا گیا۔ ڈا کٹر سيد عبدالله نے بالكل درست لكھا ہے:

"سرسيد اور انكى جماعت ك لوگوں في اردو كو جو على استبار سے اس وقت تك الك به مايد زبان تھى تھوڑے عرصے ميں اعلىٰ على جواہر ريزوں سے مالا مال كر ديا - "(۵)

متعدد امناف ادب انگریزی زبان و ادب کے زیر اثر اردو میں رائج ہوئے۔ سرسید نے انگریزی کے مشہور ادیبوں ایڈیین اور اسٹیل کی تقلید میں اپنے رسالے " تہذیب الاخلاق ؟ میں مختلف سماتی ، اخلاقی ، علی ، دین اور ساس مسائل پر خود بھی مضامین لکھے اور اپنے رفقا۔ سے بھی لکھوائے ۔ اس طرح مختصر

مضمون (Essay) اور انشلسيّه (Light Essay) کي صنف اردو مين رواج یانے گئی۔ان مضامین کی خصوصیت یہ تھی کہ ان میں ایک طرف سائنٹفک انداز اور عقلیت پرستی پر زور دیاجا تا تحااور دوسری طرن غیر ضروری لغاظی اور عبارت آرائی سے گریز کیا جاتا تھا۔اسلوب کی سادگی اور تاثر کی فراوانی اس تحریک کی بنیادی خصومیت تمی ۔غرض علی گڑھ تحریک ایک مظیم الشان اصلای ،علمی اور ادبی تحریک تھی جس کے بڑے دور رس اور دیریا نتائج سلصنے آئے ۔ بقول پروفسیر نور الحن نقویٰ مماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سرسید اور علی کڑھ تحریک کے احسان ہے گراں بار نہ ہو۔اس تحریک نے بے مملوں کو جہد و عمل کا درس دیا۔ مامنی کے یرستاروں کو حال کی اہمیت سے آشنا کیا۔ تنگ نظروں کو وسعت نظر سکھلائی ۔ بزر گوں کے کارناموں پر فخر کرنے والوں کو ای ذات میں خوبیاں پیدا کرنے پر آمادہ كيا، مشرق كى بجاريوں كو مغرب كے كار ناموں سے آشاكيا۔ ونيا كوب حقيقت جلنے دالوں کو دنیا میں نیکی کمانے اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کا راستہ و کھلایا۔اس عظیم الشان تحریک نے سوتوں کو جگایااور مردوں میں جان ڈالی ۔ مختصر یہ کہ سرسید اور علی گڑھ تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کو زندہ قوموں کی طرح زندگی گزادنے اور سربلند ہو کر چینے کا سلیتہ سکھایا۔ "(٤)

### حوالے وحواشی

- (۱) پرونمبیرامتظام تعسین ، او دو اوب کی تنقیدی باریخ-می ۹۷-
- (۲) مرز انعلیل اتعد بیگ "ادیب " (سه مایی) -ار دو زبان و ادب کی تاریخ نمبر ۱۹۹۳ می ۱۳۰۰
  - (۳) نورالحن نتوی علی گڑھ تحریک -ادیب (سه مایی) ۱۹۹۳ء م ۲۲۱-
    - (۴) اینام ۲۲۲-
- ( a ) سید عبدالله مرسید اتمد نهان اور انکے عامور رفعا کی ار دو نیر کا فنی اور گلری جائزہ (اسلام آباد ایڈیشن) مل ۵ ۸ -
  - (١) اييناً-س ٥-
  - (۷) لو د الحسن نقوی علی گرمه تحریک -ادیب (سه مامی) ۱۹۹۳ و ص ۲۳۱-

## المجمن ينجاب

انسیویں صدی کے نصف دوم کا زمانہ اردو شعر و اوب کے جدید دور کے عام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرسید تحریک کے زیر اثر اس دور میں اردو شاعری ، انگریزی اور دوسری مغربی زبانوں سے متاثر ہوئی ۔ ۱۸۵۵، سے قبل اردو شعر و ادب کا سرمایہ بڑی حد تک فارسی ادب کے زیر اثر نشوو نما پاتا رہا اور ہماری شاعری کا بیشتر سرمایہ غزلوں پر مشتمل تھا ۔۔۔ یا بچر قصیدوں ، شنویوں ، مرثیوں اور رباعیوں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ۱۸۵۵، سے قبل اردو میں نظم نگاری ناپید تھی ۔ محمد قلی قطب شاہ سے نظیر اکبر آبادی تک متعدد شاعروں نے ، مختلف موضوعات پر نظمیں بھی لکھی ہیں۔ نظم نگاری کے میدان میں نظیر اکبر آبادی کا نام موضوعات پر نظمیں بھی لکھی ہیں۔ نظم نگاری کے میدان میں نظیر اکبر آبادی کا نام موضوعات پر نظمیں کی حیثیت رکھتا ہے۔

جدید علوم و فنون اور مغربی شعر و ادب سے اثر پذیری کے بینج میں ، اردو میں نظم گوئی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سرسید تحریک کے علمبرداروں نے اردو شاعری کے دائرے کو و سیخ کرنے اور اسے نئی جہات سے آشاکر نے کے سلسلہ میں ایک ناقابل فراموش رول انجام دیا ہے۔ مرسید احمد خاں شاعری کے افادی بہلو سے بخوبی واقف تھے اور شاعری کو وہ قوم کی اصلاح کے لیے ایک آلہ کے طور پر استعمال کرنا چلہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے الطاف حسین حالی سے "مسدس مدوجزر الاسلام " جسی شاہکار نظم لکھوائی ۔ جو " مسدس حالی " کے نام سمدس مدوجزر الاسلام " جسی شاہکار نظم لکھوائی ۔ جو " مسدس حالی " کے نام دکشن اور موثر انداز میں بیان کی ہے۔ مسدس حالی کے بارے میں مرسید کہا دیا میں تونے کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب خدا بھے سوال کرے گا کہ دنیا میں تونے کیا کارنامہ انجام دیا ہے تو میں جواب دوں گا کہ حالی سے مسدس ککھوالیا ہوں۔ کیا کارنامہ انجام دیا ہے تو میں جواب دوں گا کہ حالی سے مسدس ککھوالیا ہوں۔ یہ نظم حالی نے ۱۸۵ء کیا سکول میں مدرس

تھے ۔ لیکن ار دو میں جدید ار دو شاعری کی داغ بیل محمد حسین آزاد نے "مسدس حالی" کی تخلیق سے کوئی پانچ سال پہلے " انجمن پنجاب " لاہور میں ڈال حکی تھے ۔ جدید ار دو شاعری کے آغاز اور نشوو نما کے سلسلہ میں انجمن پنجاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے ۔ ار دو کے صاحب طرز ادیب اور با کمال شاعر محمد حسین آزاد ، انجمن پنجاب کی روح رواں تھے ۔ انہوں نے اس انجمن کے بلیث فارم کے ذریعے اہل علم حضرات کو جدید شاعری کی اہمیت اور افادیت سے آشا کار نے کی کامیاب تحریک حلائی اور جدید طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی ۔

آزاد محمد باقر کے فرزند اور دہلی کالج کے فارغ التحصیل تھے ۔ انھوں نے اسلام ، شخ محمد ابراہیم ذوق سے شاعری کے رموز و آداب سکھے تھے ۔ ۱۸۵۷ء کے واقعہ کے بعد جب ان کے والد کو سزامے موت سنائی گئ تو آزاد نے وہلی سے ترک وطن کر کے لاہور میں پتاہ لی ۔

دبلی کالج کا شیرازہ بھرنے کے بعد یہ کالج لاہور منتقل ہوا اور گور نمنٹ
کے حوالے کر دیا گیا۔ جس کی وجہ سے لاہور علم و ادب اور شعرو محن کی مرکز بن گیا۔آزاد کے علاوہ دبلی سے لاہور چہنجنے والے ادیبوں اور شاعروں میں مولوی کر یم الدین احمد ، پنڈت من چھول ، مولوی سید ادیبوں اور شاعروں میں مولوی کر یم الدین احمد ، پنڈت من چھول ، مولوی سید احمد دہلوی ، پیارے لعل آشوب ورگا پرشاد نادر اور الطاف حسین حالی جسے اہل ، علم شامل تھے۔

ا من بنجاب کے کے سرپرست اور محرک کرنل ہال رائیڈ تھے لیکن اس ابنجن بنجاب کے کے سرپرست اور محرک کرنل ہال رائیڈ تھے لیکن اس ابنجن کے منصوبوں کو عملی جامہ بہنانے کا سہرا لاہور گور نمنٹ کالج کے بہلے پرنسپل ڈاکٹر لائیٹر کے سر ہے ۔ وہ ایک باصلاحیت اور اولوالعرم وانشور تھے ۔ بقول ڈاکٹر انور سدید " ڈاکٹر لائیٹر کو نہ صرف علوم مشرقی کی بقا اور اجیا ہے ولچپی تقول ڈاکٹر انور سدید " محمل کے مطابق تھی بلکہ انھیں یہ بھی احساس تھا کہ لارڈ میکالے کی حکمت عملی کے مطابق انگریزی زبان کے ذریعے علوم سکھانے کا طریق عملی مشکلات سے ووجار تھا جنال انگریزی زبان کے ذریعے علوم سکھانے کا طریق عملی مشکلات سے ووجار تھا جنال

چہ انہوں نے اس خطے کی تعلیم اور معاشرتی اصلاح کا عہد کرلیا اور ابخمن اشاعت مطالب مفیدہ بنجاب " ابخمن بنجاب " کے نام سے مشہور ہوئی ۔ جس کے مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد تھے:

۔ تدیم مشرقی علوم کا احیا

۷۔ صنعت و تجارت کا فروغ

سر باشدگان ملک میں دلیی زبان کے ذریعے علوم مفیدہ کی اشاعت

۳- علمی و ادبی ، معاشرتی اور سیاسی مسائل پر بحث

۵ صوبے کے بارسوخ اہل علم طبقات اور افسران حکومت میں رابطہ

ہ۔ پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے خطوں کے سابھ روابط اور تعلقات

کی استواری (۲) –

 "اس عہدے پر محمد حسین آزاد کی تعنیاتی نے الجمن بنجاب کی تحریک کو نئی توانائی دی ۔ انھوں نے اس حیثیت میں اتنی عمدہ خدمات سر انجام دیں کہ ڈاکٹر لائٹر آہستہ آہستہ انتظامی امور کے پس منظر میں او بھل ہوتے گئے ۔ اور ادبی پیش منظر میں محمد حسین آزاد بتدر تج نمایاں ہونے گئے ۔ آزاد نے ایک اختراع یہ کی کہ جلسہ، عام کے اختتام پر روایتی مشاعرے کا اضافہ کر دیا اور یوں الجمن پنجاب کے مقاصد کے فروغ کے لیے اس میں عوامی دل جبی کا سامان بھی فراہم کر دیا ۔" (۳)

الجمن پنجاب نے جہاں ایک طرف اپنے جلسوں میں پیش کیے جانے والے مقالات و مضامین پر بحث و تبھرے کے ذریعے ار دو میں تنقید نگاری کے لیے فضا ہموار کر دی تو دوسری طرف نئ طرز کے مشاعروں کی طرح ڈال کر ار دو میں نظم نگاری ک باضابطہ تحریک حلائی ۔ الجمن کے جلسوں میں " اردو کی نشوو نما اور اصلیت "، " شمس ولی الله " اور " شاہ حاتم " کے زیرِ عنوان آزاد کے مضامین مبلحثے کے لیے پیش کیے گئے تھے ۔ یہ مضامین اردو میں جدید ستقید کی روایت کے نقطہ ۔ آغاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان جلسوں میں پڑھے جانے والے مضامین پرشرکائے محفل کو علمی و ادبی نکات پر اظہار رائے کا موقع دیا جاتا تھا۔ اس طرح الجمن پنجاب ہی ہے تجلني ستقيد كا بهي آغاز بهوا ، جس كا تسلسل اور ارتقاء ببيوين صدى مين و حلقة ار باب ِ دوق " اور ترتی پیند تحریک کی اد بی محفلوں میں نظر آتا ہے ۔ اجمُن پنجاب کا سب سے اہم کارنامہ ار دو میں جدید طرز کے مشاعروں کی ترویج و اشاعت ہے ۔ ان مشاعروں میں آزاد کے دوش بدوش حالی نے بھی مذ صرف یہ کیے شاعروں کی ر ہمنائی اور ہمت افزائی کی بلکہ خود بھی عملی طور پر مختلف موضوعات پر بردی ول کن اور موثر نظمیں لکھیں۔ حالی کو اس بات کا علم تھا کہ آزاد کے ذہن میں ، ا کیب عرصے سے جدید طرز کی شاعری کو فروغ دینے کا خیال کار فرما تھا ہجتاں چہ وہ

لكصة بين:

" لاہور میں کرنیل ہال رائڈ ڈا کر آف ببلک انسٹر کشن پنجاب کے لکا ہے مولوی محمد حسین آزاد نے لیتے پرانے ارادے کو پوار کیا بعنی ۱۸۷۳ء میں ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی ہجو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لحاظ ہے بالکل نیا تھا اور جس میں بجائے مقرع طرح کے کہی موضوع کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا تاکہ اس مضمون پر لینے خیالات جس طرح جاہیں نظم میں ظاہر کر دیں ، میں نے بھی ای زمانے میں چار مشنویاں ایک برسات پر دوسری میں خر ہو وانصاف پر اور چوتھی حب وطن پر لکھیں ۔ " امید پر ، تعیری رحم وانصاف پر اور چوتھی حب وطن پر لکھیں ۔ "

ڈاکٹر انور سدید کے بیان کے مطابق ۔ اردو شاعری کی اصلاح کا خیال آزاد کے ذہن میں اگست ۱۸۲۸ء میں پیدا ہوا۔ لیکن اردو شاعری کی تحریک کا واضح تصور اس وقت سلمنے آیا جب انھوں نے ۱/ می ۱۸۲۲ء کو نیچر کی شاعری پر ایک مدلل تقریر کی تھی اور اردو شاعری کی قباحتوں کو، تفصیل سے آشکار کر دیا (۵)۔ آزاد نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ:

"اے گشن فصاحت کے باغبانو! فصاحت اے نہیں کہتے کہ مبالغ اور بلند پروازی کے بازووں سے اڑے ۔ تافیوں کے پروں سے فرفر کرتے گئے ۔ لفاظی اور شوکت الفاظ کے زور سے آممان پر چڑھتے گئے اور استعاروں کی تہہ میں ڈوب کر غائب ہوگئے۔ فصاحت کے معنی یہ ہیں کہ خوشی یا غم ، کمی شے پر رغبت یااس سے نفرت ، کمی شے سے خوف مطر کمی شئے پر قبریا غمن ، عرض جو خیال ہمارے ول میں ہواس کے بیان سے وہی اثر، وہی حذب، وہی جوش سننے والوں کے دلوں پر مجاجائے ۔ جو

اصل کے مشاہدے سے ہوتا ہے ۔ بے شک مبالغ کا زور ، تشبیہ و استعارے کا نمک ، زبان میں لطف اور ایک طرح کی تشیر پیدا کرتا ہے ۔ لیکن نمک اتنا ہی چاہئے کہ جتنا نمک ند کہ تام کھانا نمک ۔۔۔۔"(۱)

حالی اور آزاد نے محسوس کیا کہ زندگی کے بے شمار مظاہر اور مسائل الیے ہیں جنھیں شاعری کا موضوع بنایا جاسکتا ہے ۔ ہماری شاعری کی قدیم روایات شاعروں کو نئ راہوں پر چلنے سے رو کتی ہیں۔ قدیم طرز کے مشاعروں میں عموماً کوئی طرحی مصرع دیا جاتا تھا۔ جس پر تمام شاعروں کو مخصوص قافیہ و ردیق اور بحرکی یا بندی کرتے ہوئے عزایس اکھنی ہوتیں۔اس کے برخلاف الجمن پنجاب کے مشاعروں میں کوئی موضوع تجدیز کیا جانے نگا ۔ جس پر تمام شاعروں کو تظمیں کہی ہوتی تھیں۔اس طرح انگریزی شاعری کے زیر اثر ار دو میں نظم کوئی کا آغاز ہوا۔ آغا محمد نباقر کی شحقیق کے مطابق الجمن پنجاب میں جدید طرز کے دس مشاعرے منعقد ہوئے ۔ مشاعروں کے آغاز سے پہلے ۹/ ایریل ۱۸۲۴، کو ہونے والے جلے میں آزاد نے نئی شاعری کے امکانات کے موضوع پر ایک عالمانہ مضمون بڑھا اور "شب ِ تدر " کے عنوان سے این ایک نظم بھی سنائی ۔ آزاد کا مضمون اور نظم بے حد بسند کی گئی جتاں چہ جلسہ کے اختتام پر کر نل ہال رائڈ نے کہا کہ " اس وقت مولوی محمد حسین آزاد نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر جو اشعار سنائے وہ بہت قابل تعریف ہیں ۔ یہ نظم ایک عمدہ منونہ ہے اس طرز کا بحس کا رواج مطلوب ہے ۔ " (٤) الجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ ١٠٠٠ مي ۱۸۷۴ مرکو " برسات " کے موضوع پر منعقد ہوا۔ دوسرا مشاعرہ ۳۰/ جون ۱۸۷۳. کو ہوا جس کاموضوع " زمستان " تھااس مناظمے میں شریک ہونے والے چند مشہور شعرا کے نام یہ ہیں ۔ محمد حسین آزاد ، انور حسین ہما ، مرزا انترف بلک خال اشرف دبلوی ، مولوی تادر بخش ، الهیٰ بخش رفیق ، اموجان ولی دبلوی شاگر د غالب ، مولوی مقرب علی رئیس ، مولوی عطا الله خال عطا این طرح دیگر آگ مشاعرے علی الترتیب " امید " ، " حب وطن " ، " امن " ، " انصاف " ، " مروت " ، " تناعت " ، " تہذیب " اور " اخلاق " کے زیر عنوان منعقد ہوئے – روز بروز شاعروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور مشاعروں کی شہرت ہندوستان بجرمیں پھیل گئ ۔

اخبار و رسائل میں ان مشاعروں کی تعریف میں بہت کچھ لکھا گیا اور ابخن پنجاب کی تقلید میں میر کھ میں " دبلی لئرری سوسائٹی " اور دبلی میں " دبلی لئرری سوسائٹی " کے نام سے ابخمنیں تشکیل دی گئیں - جہاں بالترسیب " امید کے موضوع پر سید محمد مرتصلی بیان اور مولوی سف الحق ادیب نے " برسات " کے عنوان سے منظومات پیش کیں - یہ دونوں موضوعات ابنجن پنجاب کے مشاعروں کے ابتدائی موضوعات سے ماخوذ ہیں - بقول روشن اختر کاظی:

" آزاد کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی کو مشنوں سے اردو شاعری کو حیات نو بخشی اور وہ شاعری جو کہ فرسودہ اور از کار رفتہ سیحتی جاتی تھی اس کے جسد مردہ میں نئی روح پھونک دی ۔ آزاد نے شاعری کی اہمیت ، اس کی ترویج و ترتی ، اصلاح و ترمیم کی طرف بالغ نظر حصرات کو متوجہ کرنے کی ہرممکن کو شش کی طرف بالغ نظر حصرات کو متوجہ کرنے کی ہرممکن کو شش کی "(۸)

آزاد کی نظموں کا مجموعہ (مجموعہ، نظم آزاد) جدید اردو شاعری کے ابتدائی اور مثالی مخوف کے میشوعات و مضامین کی رنگار نگی اور سنوع مختف کی حیثیت رکھنا ہے ، جس میں موضوعات و مضامین کی رنگار نگی اور سنوع شعر مجمی ہے اور شاعرانہ فن کاری کے سبب بھی اس کی اہمیت مسلم ہے ۔ چند شعر ملاحظہ ہوں ۔

آ اے شب سیاہ کہ لیلائے شب ہے تو عالم میں شاہزادی ِ مشکیں نسب ہے تو آمد کی تیری شان تو زیب رقم کروں

پر اتنی روشائی کہاں سے بہم کروں

ہونا وہ بعد شام شفق میں عیاں ترا

اثرنا وہ آبنوس کا تخت رواں ترا

پہلے گا لشکر اب جو ترا آسمان پر

فرماں نشان میں بھی اڑے گا بہان پر

تا صع ہووے کار گہد روز گار بند

آرام حکم عام ہو اور کاروبار بند (۹)

اس میں شک نہیں کہ الجمن پنجاب کی روح رواں محمد حسین آزاد تھے

اور انھوں نے اپنی نظموں ، تحریروں اور تقریروں کے ذریعے جدید طرز کے

مضاعروں کی تمایت میں غیر معمولی خدمات انجام دیں لیکن جدید شاعری کی تحریک

کو مہمیز لگانے اور نئی نسل کو جدید اردو شاعری کی طرف راغب کرنے کا ہرا

الطاف حسین حالی کے سرہے۔

حالی پانی پت کے ایک غریب اور قدامت پسند خاندان میں پیدا ہوئے ۔
تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں دہلی بہنچ ۔ نوجوانی کا زمانہ نواب مصطفیٰ خان
شیفتہ اور مرزا غالب کی صحبت میں گزرا ۔ ۱۸۵۴ء کے دل ہلادینے والے واقعات
کو انھوں نے اپن آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک صاحب فکر انسان اور در د مند
دل کے مالک تھے ۔ سرسید احمد خان کی معجت نے ان کے جوہر کو چھکایا ۔ ابتداً
انھوں نے شیفتہ ، غالب اور مومن کے زیر اثر قد یم طرز کی غزلیں لکھیں۔ ب
حیثیت غزل کو حالی کا مقام نہایت بلند ہے ۔ اگر وہ جدید ار دو شاعری کے بانی نہ
ہوتے تو ان کی غزلیں ہی ار دو شاعری میں ان کا نام باتی رکھنے کے لیے کانی تھیں۔
انگریزی شاعری کے زیر اثر ار دو شاغری کو انقلابی تبدیلیوں سے روشتاس
انگریزی شاعری کے زیر اثر ار دو شاغری کو انقلابی تبدیلیوں سے روشتاس

نے نظریے کی مدلل اور عالمانہ انداز میں تشریح اور تلقین کی ۔ وہ ایک طرف الجمن پنجاب کے مقبول شاع تھے تو دوسری طرف ان کا " مقدمہ شعر و شاعری " جدید ار دو شاعری کے اعلان نامے (Menifesto) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تسنف میں حالی نے شاعری کا نیا نظریہ پیش کیا ہے ۔ انھوں نے زبان کے مقالع میں خیال کی اہمیت پر زور دیا ۔ لفظی اور معنوی صنعتوں کے مقاطع میں سادگی۔ بیان کو ترجح دی ۔ حالی کے نزدیک احما شعروہ ہے جس میں سادگی ، جوش اور اثر ہو ۔ بہ حثییت شاعر حالی کا ایک یادگار کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے سرسد ی فرمائش پر ایک طویل نظم مسدس مدوجزور الاسلام لکھی ۔ جانی کی اس نظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور ان کے اجداد کے کار نامے یاد دلاکر ، ان من نیا حوصلہ پیدا کرئے کا شاندار کار نامہ انجام دیا۔ بقول یرونسیر مجتی حسین " حالی نے ہمارے سلمنے ایک آئینے رکھ دیا جس میں ہم لینے خدوخال دیکھ سکتے تھے اور جب لوگوں کو این بگری ہوئی شکل نظر آئی تو بہت چراغ یا ہوئے گر " مسدس حالی " کے آئینے برگرد و غبار نہ آسکا وہ اس طرح مالات کی عکاس کر تا رہا۔ شعرا وصیرے وصیرے نظم کی طرف برصنے لگے ، سیاس شعور بڑھنے لگا۔ مغربی ادبیات کے اثرات تیزی سے کھیلنے لگے ، جمہوریت کا احساس اور معاثی انصاف کا تقاضه زور پکڑنے لگا۔ " (۱۰) مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے متعلق " مسدس حالی " کے چند اشعار ملاحظہ کھے حن سے حالی کے کلام کی سادگی و پرکاری کا اندازه ہوتا ہے:

جہاں کو ہے یاد ان کی رفتار اب تک کہ نقش قدم ہیں نمودار اب تک ہیں سلون میں ان کے آثار اب تک ہمالہ کو ہیں مواقعات ان کے اذیر نشاں ان کے باتی ہیں جرالٹر پر نہیں اس طبق پر کوئی براعظم

نہ ہوں جس میں ان کی عمارات محکم

عرب ، ہند ، مصر ، اندلس ، شام ، دیلیم

بناوں سے ان کی ہے معمور عالم

سرکوہ آدم سے تاکوہ بیضا

طے گا جہاں جاؤگے کھوج ان کا (۱۱)

حالی اور آزاد کی تحریک کے زیر اثر اردو میں نظم نگاری کا رجمان نشوو نما پانے لگا اور پھر آسمان شاعری پر کیے بعد دیگرے اسمعیل میرشی ، سرور جہاں آبادی چکست ، نظم طباطبائی ، عظمت اللہ خاں جسیے نظم نگار ، در خشاں ساروں کی صورت میں نمودار ہونے لگے حالی اور آزاد کی اس تحریک کا نقطہ عروج ہیویں صدی کے نصف اول میں کلام اقبال کی شکل میں سلمنے آتا ہے ۔

#### حواش

- (۱) ار دو ادب کی تحریکس انجن ترتی ار دو پاکستان ۱۹۸۵ ص ۳۲۹
- (۲) آغا محمد باقر- مرحوم الجمن بنواب "مقالات منتخبه اور ينظل كالج ميگزين من ۱۳۲-۱۲۳
  - (۳) د ایکرانور سدید اردو ادب کی تحریکین ص ۳۷۱ ۳۷۲
    - (۱۲) ديباچه مسدس حالي من ۱۱ -
    - (a) أَوْ اكرُ انور سديد اردو ادب كي تحريكين ص ٣٠٠
      - (١) مقالات آزاد مرتبه آغامحد باقر- ص ٢٢٩
  - (٧) برج مومن و تاترب كميني منفورات مرتب كوبي چند دارنگ يس
  - (A) و اکثر وشن اختر کاهمی اردو میں طویل نظم نگاری کی روایت اور ارتقاء من ۱۳۵
    - (٩) محمد حسين آزاد نظم آزاد من ۵۴
    - (۱۰) منجتبی حسین تحریر و تقریر دور حامر اور اردو غزل یم ۱۹۹
    - (۱۱) محواله اردو می طویل نظم نگاری کی روایت اور ارتقام ۱۹۸۳ م م ۱۹۸۰

## ڈاکٹرزور کی تقاریر و خطبات

انسان کو خدانے ذہانت، تفکر، تدبر، شعور، ارادہ اور اختیار وغیرہ اوصاف سے متصف کر کے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ۔ انھیں اوصاف میں ایک امتیازی وصف قوت ناطقہ یاصلاحیت گفتار بھی ہے اور اس وجہ سے انسان کو حیوان ناطق بھی کہاجا تا ہے ۔ حیوانات و جمادات اور نباتات قوت گویائی ہے محروم ہوتے ہیں ۔ قدرت نے صرف انسانوں میں کلام کی صلاحیت و دیعت کی ہے ۔ گفتگو او تبات بیس ۔ قدرت نے عرف انسانوں میں کلام کی صلاحیت و دیعت کی ہے ۔ گفتگو او تبات بیس ۔ یکن بہ جس کے دریعے کوئی مقرریا خوابت نہ مرف لینے خیالات اور جہ بات کا اعلیٰ درجہ تقریر اور خطابت ہے جس کے ذریعے کوئی مقرریا خطیب نہ صرف لینے خیالات اور حذبات کا اظہار کرتا ہے بلکہ لینے زور بیان سے سامعین کے خیالات کو بدل و بیات کا اظہار کرتا ہے بلکہ لینے زور بیان سے سامعین کے خیالات کو بدل و بیان ہے۔

تقریرہ خطابت در اصل ایک فن ہے۔ہر شخص اس فن میں ماہر نہیں ہوسکتا۔
کوئی شخص پیدائشی مقرر نہیں ہو تا الستہ مشق د مزاد لت کے ذریعہ اس میں کمال پیدا
کیا جاسکتا ہے ۔اسائذہ کے تعلق سے کہاجاتا ہے کہ ان کی صلاحیت کلام دیگر پیشوں
سے دابستہ افراد کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ہراساد کسی نہ کسی درجے میں ایک مقرر ضرور ہوتا ہے اور ذراس کو شش سے وہ انچامقرر بھی بن سکتا ہے۔اس اصول
کی روشنی میں جب ہم ڈا کر زور کی شخصیت کاجائزہ لیسے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے
کی روشنی میں جب ہم ڈا کر زور کی شخصیت کاجائزہ لیسے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے
اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ قدرت نے انھیں متعقہ طور پر ایک بہترین اساد مانا ہے۔اس سے یہ
چوں کہ درس و تدریس کا پیشہ انچی تقریر میں معاونت کرتا ہے اس لئے ڈاکٹر زور کو
ہم ایک انچامقرر کہ سکتے ہیں۔
عام طور یر فن تقریر کے تین لواز مات بتائے جاتے ہیں (۱) مختلف علوم کی زیادہ شے

زیادہ معلومات (۲) زبان و بیان پر عبور اور (۳) انداز بیان ۔ ڈا کٹرزور میں فن تقریر کے بہ تینوں لوازمات بدرجہ اتم موجود تھے۔ ان کے مطالعہ کی وسعت اور تحقیق و حدقیق کی گہرائی محتاج بیان نہیں ہے۔ انھیں بیک وقت مختلف علوم و فنون میں شخرانہ قدرت حاصل تھی۔ قدیم اردو ادب ۔ تاریخ ۔ تحقیق، تتقید، لسانیات، صوبیات غرض ادب کے مختلف شعبوں میں انھیں دست گاہ حاصل تھی۔ خصوصاً دکن فربان وادب اور دکن کی تاریخ و تہذیب کی وہ چلتی بھرتی انسانگلو بیڈیا تھے۔

تقریر و خطابت کے فن میں اندازییا ن اور لب و لہجہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ۔ لب و لجبہ ی مقرر کے حذبات واحساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔انداز بیان اور لیج میں آواز کا بڑا دخل ہو تا ہے۔پست اور منحیٰ آواز تقریر و خطابت میں نہیں جل سکتی۔ مقرریا خطیب کے لئے بھاری اور پاٹ دار آواز ضروری ہے ۔خوش قسمتی سے ڈاکٹر زور کو قدرت نے ایسی ہی آواز ہے نوازا تھا۔مولوی محمد اکبرالدین صدیقی کا بیان ہے کہ زور صاحب کی "آواز میں گھن گرج تھی، طنطنہ تھا، رعب تھا "(۱) س ظاہرے کہ اس گونجدار اور طنطنے والی آواز کے سہارے ڈاکٹر زور سامعین کو این تقریر میں بالدھ رکھنے کامیاب رہتے ہوں گے ۔آواز کے علاوہ مقرر کی ظاہری شخصیت، پہرو بشرہ، پوشاک اور وضع قطع بھی سامعین پر اخرانداز ہوتی ہے۔مقرر کی کامیابی اور تقریر کی اثر آفرین میں ان باتوں کا گہرا دخل ہوتا ہے۔ ڈا کٹر زور کی شخصیت نہایت مرعوب کن اور تحر انگیز تمی د یکھنے وائوں پر اس کا خاص اثر پڑتا تھا ۔ پروفسیر سید مبار زالدین ر فعت کے بہ قول "ان کے بار حب چرے ،ان کے ڈیل ڈول ، ان کی پاٹ دار آواز اور ان کے بالوں کی مخصوص تراش یہ سب چیزیں میرے لئے بہت مرعوب کن رہیں وہ بیک وقت مجم فلسفی، شاعر، عالم اور پرونسیر نظر آر ہے تھے ۔اکثر حصر ات میری ہی طرح پہلی ہی ملاقات میں ان سے متاثر اور مرعوب ہوجاتے تھے (۲) ۔ ڈا کٹر سیدہ جعفر لکھتی ہیں " ڈا کٹرزور کی شخصیت بڑی بار عب، متین اور پروقار تھی ۔اعلیٰ سماجی حیثیت اور سیای اقتدار رکھنے والے لوگ بھی ان سے برابر کی سطح پر ملتے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ان کے لیج میں بڑی گونج اور ایک خاص طرح کی گرج تھی۔جو شخص بھی ا کیب بار ان سے مل لیتا ۔وہ ان سے ضرور مرعوب ہوجا تا (۳) ۔

مقرر کے لئے خیالات کی آمد اور ذہن و گکر کی یکسوئی لاز می ہے اس کے بغیر
کوئی شخص کامیاب مقرر نہیں بن سکتا۔ خیالات کی مسلسل آمد اور ذہن کی یکسوئی کی
بدولت تقریر میں تسلسل اور روانی پیدا ہوتی ہے ۔ ورینہ مقرر وقفوں اور سکتوں کے
در میان محوکریں کھانے لگتا ہے۔خوش قسمتی سے زور صاحب کو مبدا، فیاض نے ان
دو نوں خوبیوں سے مرفراز کیا تھا۔ بین علم کی فراوانی نے ان کے اندر خیالات کے
لگا تار تسلسل اور ذہن کی یکسوئی نے ارتکاز فکر کی کیفیت پیدا کی تھی جس کی وجہ سے
لگا تار تسلسل اور ذہن کی یکسوئی نے ارتکاز فکر کی کیفیت پیدا کی تھی جس کی وجہ سے
ان کی تقریر عمر بے ربطی اور موضوع سے انحراف کاشکار نہیں ہوتی تھی ۔ ان کی افتاد
طبع ہی کچھ الیسی تھی کہ ہوم مشاغل میں بھی وہ لینے کام سے غافل نہیں ہوتے تھے ۔
اس طرح کام کے دور ان کسی کی دخل اندازی کے سبب وہ! نتشار ذہن میں بسکا نہیں
ہوتے تھے جتاں چہ ان کے شاگر دِر شید محمد اکبرالدین صدیقی لکھتے ہیں:

" باتیں ہور ہی ہیں ۔ سامنے کچھ کتا بیں اور مخطوطے کھلے ہیں ۔ ہازو پانوں کا پیاکٹ و مرا ہے ایک پان نکالتے ہیں کھاتے ہیں۔ قلم بمی چلتا ہے منہ بھی چلتا ہے۔ زبان بھی چلتی ہے۔ لوگوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں اور میلی نون پر بھی اور تذکرہ اردو مخطوطات جسیں اہم کتاب آئمی جاتی ہے ان سب پر مستزاد دفتر کی مثلوں اور کر دی کھاتوں پر بھی دستخلوں کا کام جاری ہے " (م)

زور صاحب کی ہمہ رخی اور کئیر الجت معرد فیات کے واقعات ان کے متعدد احباب اور ملائدہ نے بیان کے ہیں ۔ جن سے ان کی معنبوط قوت ارادی، بدیناہ ذہن توانائی اور فعال قوت لائر کا اندازہ ہوتا ہے ۔ ایک کامیاب مقررکو ان تمام اوصاف سے متعمل ہونا لاز می ہے۔ ڈاکٹرزور کی بیک وقت ہمہ رخی معروفیت اور ذہن ارتکاز کے سلسلہ میں ان کے ایک اور شاگر دا حمد جلس لکھتے ہیں:

" ۱۹۵۸ء میں چادر گھاٹ کالج کے رسالے - فکر نو ، کے لئے انہوں نے ایک مضمون دینے کا دعدہ کیا اور شرط یہ رکمی کہ میں لکھتا جاؤں وہ بیا ہوں گی کہ بول سے جائیں گئے ۔ ابھی انہوں نے چند سطریں لکھوائی ہوں گی کہ چرابی و فتری کاغذات اور فائلیں سلے آیا۔ زور صاحب دستخط کرنے چرابی و فتری کاغذات اور فائلیں سلے آیا۔ زور صاحب دستخط کرنے

ے تکلے فائلوں پر بھی نظر ڈلتے جاتے اور مضمون بھی لکھواتے رہے اس طرح در میان میں طلبہ اور ان کے دیگر احباب ملتے رہے جس سے مضمون کا تسلسل کی کی بار ثو مالیکن زور صاحب اطمینان سے اس طرح لکھواتے رہے - حوالے اور سنین انھیں الیے ازبر تھے کہ کسی کتاب کی مدد کے بغیرا نہوں نے تاریخی مثنوی "قصہ طالب مومن پرایک جامع مضمون لکھوادیا" (۵) -

اس اقتباس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ سلامتی فکر اور یکسوئی فکر کے ساتھ ساتھ زور صاحب زبردست قوت حافظ کے مالک تھے جو مقرد کے بنیادی شرائیا میں سے ایک ہے۔ قوی اور موثر حافظ کے بغیر کوئی شخص انچا مقرد نہیں بن سکتا۔ قوت حافظہ در اصل قسام ازل کا گراں بہا مطیہ ہے۔ خصوصاً مقرد کے لیے یہ ہزاروں قوتوں کی ایک قوت اور ہزاروں صفت ہے۔ معلومات اور خیالات کے ایند هن کے بغیر تقریر کی گاڑی آئے نہیں بڑھتی ۔ زور صاحب کی توانایاد داشت اور بالاہ قوت جافظہ کاڈ کر کرتے ہوئے حامد صدیقی لکھتے ہیں۔ "ڈاکٹر صاحب کا حافظہ بھی بالیدہ قوت جافظہ کاڈ کر کرتے ہوئے حامد صدیقی لکھتے ہیں۔ "ڈاکٹر صاحب کا حافظہ بھی الیما خصف کا ہے کہ تعیل بتیں برس کی باتیں پورے حاشیے اور بین السطور کے ساتھ ایسا خصف کا ہے کہ تعیل بتیں برس کی باتیں پورے حاشیے اور بین السطور کے ساتھ آپ کو یاد ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ فطری خاموشی اور سوج بچار کی قوت کے خلبہ کے باوجود جب آپ کس مختل میں کھل کر حکایات اور روایات بیان کرنے لگتے ہیں تو باوجود جب آپ کس محفل میں کھل کر حکایات اور روایات بیان کرنے لگتے ہیں تو باس ساری محفل میں حفل میں کھل کر حکایات اور روایات بیان کرنے لگتے ہیں تو باس ساری محفل میں جو رہ بالید بیان کرنے لگتے ہیں تو باس ساری محفل میں جو رہ بالیدہ بیان کر میں جو بیں "(۲) ۔

مقرد کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ سامعین کے معیار اور ان کی نفسیات کے مطابق تقریر کرے سزور صاحب کا یہ وصف تھا کہ وہ مخاطب کے ذوق اور موقعہ و کمل کی مناسبت سے بات کرتے تھے بعناب حامد صدیقی رقم طراز ہیں " ہر قسم کے آدمی کے سلمنے اس کے رنگ کی بات فرماتے ۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عربی واں حمزات کی موجود گی میں آپ پر محل پر جستہ عربی کے دوچار شعر اور عربی کے دوچار ضرب الامثال اور علماء کے سلمنے موقع کی دوچار آستیں شہاھتے ہوں " فارسی کے بے نظیر اشحار آپ کی ممنی جس بندایں جس باری داں حمزات بیٹے ہوں تو بات بات میں بحسیاں لیتے کی ممنی جس بادی دار میں پر ہیٹھ کر سناویتے ہیں "( کے) سات میں بحسیاں لیتے ہیں اور آسماں کے اشعار زمیں پر ہیٹھ کر سناویتے ہیں "( کے) س

تقریر کی بہترین صلاحیت رکھنے کے باوجو د ڈا کٹرزور ان مقررین میں ہے نہیں تھے جنمیں تقریرکا شوق ہو تا ہے اور جو بڑے آدمیوں کے سلمنے تقریر کرنے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چلہتے ۔ زور صاحب میں سر کر دہ تخصیبتوں کے آگے خود کو نمایاں کرنے کی کمزوری نہیں تمی ۔الیے موقعوں پر تقریرے گریزی کرتے تھے سپتانچہ اس سلسلہ میں ان کے ہم جماعت محمد ا کبرو فاقانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یوم کلیہ جامعہ عثمانیہ کے موقع پرڈا کٹرزور اور ڈا کٹرسیادت علی خاں کی نگرانی میں طلبہ نے ایک ڈرامہ پیش کیا جبے دیکھنے کے لئے ولی عہد بہادر نواب اعظم جاہ تشریف لائے تھے ۔ پرنسپل مولوی عبدالرحمن خان نے زور صاحب سے تقریر کرنے کو کہااور کوئی ہو ہاتو اس اعزاز کے حصول کے لیے آگے بڑھتا لیکن ڈا کٹر زور نے انکار کر دیا۔ اور اکبر و فاقانی کو جو اس ڈراہے کے ہدایت کار بھی تھے تقریر کے لیے آگے بڑھادیا۔ زور صاحب حتى المقدور تقريرے كريز كيا كرتے تھے اس كى وجہ يہ تھى كه وہ اپنے آپ كو ا جما مقرر نہیں گر وانتے تھے لیکن جب اصرار کیاجا آبا تو تقریر کرتے اور ایسی کرتے کہ لوگ ان کی معلومات اور خبرو نظرے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ۔ ڈا کٹرر فیعہ سلطانہ لکھتی ہیں ۔" زور صاحب خو د کہتے ہیں کہ اچھے مقرر نہیں ۔لیکن جب بھی بولنے پر مجبور کیا گیاان کے پاس خیالات کا ذخیرہ نکلا \* ( ۸ )۔

ڈاکٹر زور ادب کے عالم اور ادبی تاریخ و لسانیات کے بے نظیر اہر تھے ۔ وہ ادب کے کسی بھی موضوع پر عالمانہ اظہار خیال کر سکتے تھے ۔ ان کی تقریر اس قدر مدلل اور دل نشین ہوتی تھی کہ سننے والاان کی بات مان لیساتھا(۹) ۔ مقرر کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ سامعین کو اپناقائل اور ہم نوا بنالے ۔ زور صاحب اپی شخصیت کی مقناطیسی کھشش، گو نجدار آواز اور علمیت کے زور سے سامعین پر چھاجاتے تھے ۔ مقناطیسی کھشش، گو نجدار آواز اور علمیت کے زور سے سامعین پر چھاجاتے تھے ۔ زور صاحب کی تقاریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی جو شیلے لیڈر کی مذباتی تقریریں یا کسی پیشر ور خطیب کی شعلہ بیانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک سلیم الطبع، صاحب علم اور سیحے ہوئے ذہن و فکر کے حامل دانشور کے ار شادات ہیں جو معلومات افوا۔ بھی موضوع پر سنجیدگی سے سوچنے اور ٹھنڈے دل سے مؤر و فکر کرنے کا حوصلہ اور موضوع پر سنجیدگی سے سوچنے اور ٹھنڈے دل سے مؤر و فکر کرنے کا حوصلہ اور

ترغیب ضرور دی ہیں ۔

زور صاحب کی شخصیت مرفریا، حیل و جمت اور احساس کمری جیبے عیوب سے
یکسر مبراتھی ۔ انہوں نے کہیں بھی روباہی یامصلت کیشی سے کام نہیں لیا۔ ان کے
اس رویے کا اظہار ان کی تقریروں میں ہوتا ہے ۔ ڈاکٹرزور کی اس خصوصیت کی طرف
اشارہ کرتے ہوے ان کے دیر نیہ معاون جناب وقار خلیل اس طرح خراج محسین
پیش کرتے ہیں:

" انھوں نے ( ڈا کٹر زور نے ) اظہار خیال میں کمبی تکلف اور تامل سے کام نہیں لیا۔دل میں جو آتا وہ کہہ گز رتے...... کوئی لاگ پیٹ ان کے پاس نہیں،صاف دلی اور صاف گوئی ان کاشعار رہا" ( ۱۰)۔

زرو صاحب تقاریر میں اردوکی وکالت نہایت بے لاگ اور بڑے دو ٹوک انداز میں کرتے تھے انمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی تقریر سے بھلے ہی کچھ جبینوں پر شکنیں پڑجائیں یا کچھ جبروں پر برہی کے آثار نمایاں ہوں ۔وولیت اصولی موقف میں مفاہمت کو دخل اندازی کاموقع دینے کے روادار نہ تھے ۔اس سلسلہ میں ان کے رفیق کار پروفیر محمود حسین لکھتے ہیں:

" ایک مرتبه جنوبی ہندگ کسی اہم کانفرنس میں شرکت کی ۔ ایک اجلاس کی صدارت پنڈت نہرونے کی تھی ۔اس میں بڑازور دار خطبہ پڑھا اور ار دو کو اس کاجائز مقام دلانے کی طرف حکومت ہندگی توجہ منعطف کرائی "(۱۱) ۔

دنیا کے بڑے بڑے خطیبوں اور مقرروں کے حالات شاہد ہیں کہ ان میں سے
کوئی بھی پیدائشی مقرر نہیں تھا۔ سب مشق و مزاولت اور سعی و ریاضت کی ہدولت
فن خطابت کے درجہ کمال کو بہنچ ۔ زور صاحب بھی ابتدا۔ میں کوئی فسوں طراز مقرر
نہیں تھے لیکن تقریر و خطابت کی مداومت نے انھیں اس فن میں طاق کر دیا تھا۔
پاکھوم ادارہ ادبیات کی تقاریب اور ار دوز بان کی ترتی کے لیے منعقدہ جلسوں میں
ان کی طبیعت کا انشراح اور فکر کا انہساط خوش گفتاری اور جادو بیانی کے بجب گل
کملانا تھا۔ مولوی محمد اکرالدین صدیقی فن تقریر میں ڈاکٹرزور کے بحد رہج اکتساب

کمال کا ذکر کرتے ہو ہو گھتے ہیں کہ "شروع میں ڈاکٹر صاحب کچھ اتھے مقرد نہ تھے لیکن ان کی شہرت، ان کے کام اور ان کی مقبولیت نے بہت ہردل عزیز بنادیا تھا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ انھیں کہیں جلسوں کی صدارت سے یونینوں کے افستاح اور مشاعروں کی میری کے لیے بلاتے مرف مقامی طور پر ہی نہیں بلکہ حیدرآباد سے باہر بھی ڈاکٹر صاحب کسی کی درخواست کو شاذ ہی رو کرتے اس کا فائدہ انھیں یہ ہوا کہ اتھے مقرد س، گئے "۱۲)۔

حیدرآباد میں زور صاحب کو نہایت وقیع در فیع سماجی مرتبہ حاصل تھا۔وہ حیدرآباد
کی علمی و تہذیبی سرگر میوں کے روح رواں تھے ۔ جلنے جلوس ۔ مشاعرے ۔ عرس ۔
سماجی تقریبیں ۔ دعوتیں ملاقاتیں ۔ الجمنیں ۔ کمیٹیاں ۔ غرص بے شمار تنظیموں اور
اداروں کی سرگر میوں میں وہ شریک رہتے ۔اور ان محفلوں کو لینے حسن صدارت کے
علاوہ بصیرت افروز خطبہ صدارت سے چار چاند لگادیتے تھے ۔ ذیل میں ان کے بعض
صدارتی خطبات کے حوالے سے ان کے خطبات کی امتیازی خصوصیات پر روشنی ڈالی
جاتی ہے۔

ڈاکٹر زور عملی انسان تھے۔وہ عض زبانی جمع خرج کے عادی نہیں تھے بلکہ
گفتار کے ساتھ ساتھ کر دار کے بھی غازی تھے اور چلہتے تھے کہ ار دو والے ار دو ک
زبانی بمدر دی کے دعو دں اور نوحہ خوانی کی عادت ترک کر کے اس زبان کے فروغ
اور نبان کے دمو اور نوحہ خوانی کی عادت ترک کر کے اس زبان کے فروغ
اور نبان کے ممید ان میں آئے آئیں اور عملی طور پر کچھ کر دکھائیں۔ ۱۹۲۲ اپریل
۱۹۴۶ء کو جبل پور میں منعقدہ آل انڈیا میلیم ایجو کیشنل کانفرس میں شعبہ ار دو کے
صدارتی خطاب میں انھوں نے اہل ار دو کو ار دو زبان کے تحفظ اور استحکام ک لیے
تعلیم بالغان کی راہ عمل تھائی ۔اس کے ذریعے ان کے خیال میں دوہرے فوائد کا
صعول ممکن تھا۔ایک تو یہ کہ ار دو زبان کی اشاعت ہوگی دو سرے یہ کہ ملک میں
تعلیم اور خوائدگی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ تعلیم بالغان کی ایمیت اور افادمت پر

" الیے وقت میں بچے اور مخلص ہمدر دان ار دو کا اصل کام تو یہ ہے کہ ان لا کھوں ار دو پولنے والوں کو میچے معنوں میں ار دو داں بنانے

ی کوشش کریں جوار باب اِر دو کی غفلت و نادانی اور دوسروں کی دانائی کی بناپر بہت جلد اروو دنیا ہے علاحدہ ہوجائیں گے کیوں کہ تقريباً ہرصوبہ میں ایسے لا کھوں غربب اور پریشان حال موجو دہیں جو پڑھنے لکھنے کی دولت سے محروم ہیں اگر اہل ار دو چلہتے ہیں کہ ان کی زبان بولنے والوں کی تعداد میں مستقبل قریب میں معتد بہ کی نہ ہونے پائے تو ان کا اولین فریف یہ ہے کہ ہر شہر اور ہر گاوں میں تعلیم بالغان کی مہم کا آغاز کریں.... تعلیم بالغان کی مہم بجائے خود جو اہمیت رکھتی ہے اس کی نسبت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں البتہ اتنا ضرور ہمیں یادر کھنا چلہیے کہ اس کام ہے ہم رو گونہ فوائد حاصل کریں گے ہے ہملافائدہ تو یہ ہے کہ اس طرح تعلیم کو عام کر ہے ہم جہالت کی ان گھنگور گھٹاؤں کو دور کر سکیں گے جو ہمارے ملک پر چاروں طرف تھائی ہوئی ہیں اور حن کی تاریکی میں ہمارے کر وڑوں بھائی بھلے اور برے اور چ اور جموٹ کے مابین امتیاز نہیں کر سکتے اور اس لیے وہ آسانی ہے الیے غلط بیانات باور کر سکتے ہیں کہ ار دو قرآن شریف کی زبان ہے اور اس کو مسلمان حملہ آور اپنی تلوار کے ساتھ باہرہے ہندوستان میں لے آئے ہیں۔

تعلیم بالغان کا دو سرا فائدہ پہلے فائدہ ہے بھی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ ہماری اس مہم کے ساتھ ساتھ خود اردوکی بھی اشاعت ہوتی جاری ہوتی جانے گی ۔ ہمیں یہ انچی طرح ہمیں بھے لینا چاہیے کہ ہماری زبان کی بقااور اشاعت کے سلسلہ میں فی الوقت تعلیم بالغان کو جو اہمیت حاصل ہے اتنی کسی اور مسئلہ کو حاصل نہیں ۔ ان پڑھ لوگوں کو اس وقت جس زبان میں بھی پڑھنا لکھنا سکھا دیا جاسے گا ان کی اولاد بھی وہی زبان اختیار کرے گی ۔خاص کر صوبہ متحدہ اور موبہ متحدہ اور موبہ متحدہ اور باشدے الیمی زبان یا بولیاں بولتے ہیں جو محض رسم الملا سیکھنے کے باشدے الیمی زبان یا بولیاں بولتے ہیں جو محض رسم الملا سیکھنے کے باشدے الیمی زبان یا بولیاں بولتے ہیں جو محض رسم الملا سیکھنے کے

بعدیاتو اردو بن جاتی ہیں یا ہندی ۔ اس سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کو شش ان ہی مقامات پر تعلیم بالغان کے سلسلہ میں ہونی فروری ہے ۔ لیکن افسوس ہے کہ ان ہی علاقوں میں اردو کی تعلیم بالغان سے غفلت برتی جارہی ہے اور ہمدر دی اردو کے سارے مظاہرے محص نمود و نمائش اور مجلس آرائی کی حد تک آگر خم ہو جاتے ہیں ۔جولوگ اردو کی مجبت کے دعوے دار ہیں اور اردو کے ساتھ ساتھ اپنی تمدنی اور سماتی بہودی کے بھی خواہش مند ہیں ساتھ ساتھ اپنی تمدنی اور سماتی بہودی کے بھی خواہش مند ہیں انصی چاہیے کہ لینے لینے قربوں محلوں ، گلیوں اور بازاروں میں انصلیم بالغان کے مدارس شبینے کھولیں اور متحدہ طور پر سعی کریں کہ ان کے گاوں یا محلوں یا کئی میں کوئی شخص الیا نے رہے جس کو اردو برصالکھنا نہ آیا ہو \*(۱۱) ۔

زور صاحب کے خطبات میں ایک خاص منطقی ربط و تسلسل کا احساس ہوتا ہو ۔ جس سے ت چات ہے کہ لینے موضوع کے بارے میں وہ پوری شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ۔ وہ ایک ماہرانشاپردازی طرح بات میں سے بات نکالتے ہیں اور لینے خطاب کو موضوع بحث کے مختلف اطراف وجوا نب سے ہم کتار کرتے ہوئے اس میں فکر و خیال کے نئے جریروں کی تخلیق کرتے ہیں ۔ ان کے خطاب میں بہاڑی دی کا زور و شور اور تیزی نہیں ہوتی بلکہ کسی میدانی دریا کی سبک خرامی اور سیرانی کی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ لینے خطبات میں وہ زیر بحث موضوع کی تمام جرجیات کو نہلمت سلیقے کے ساتھ بحدرج سردشتہ اظہار سے مربوط کرتے ہوئے ہیں۔

زور صاحب اردو کو اس کے تاریخی متناظر اور نسانی بی منظر میں پورے ہندوستان کی زبان تصور کرتے تھے ۔ وہ اس سلسلہ میں دبستانوں کی تغزیق ۔ علاقائی معیست اور ابل اردو کے تغاخر کو تعلق روا نہیں رکھتے تھے ۔ ان کے نزدیک اردو ایک ترقی پند زبان ہے جبے کسی علاقے اور شہر کے طلقے میں محصور نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ اردو ے معلیٰ اور علاقائی برتری کے گھمنڈ کا دور ختم ہو جکا اب جدید رجمانات، موام کی روز مرہ زبان اور ذبی میلان کو پیش نظرر کھ کر ایک مظیم تراردو

کی واغ بیل ڈلنے کی ضرورت ہے۔انٹر میڈ مٹ کالج ور نگل کی بزم ادب کی جانب سے فروری ۱۹۲۵ء میں منعقدہ چلے کے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں:

"ار دو صحیح معنوں میں ایک ترتی پند زبان ہے وہ کسی خاص صلتے اور دائرے میں مقید نہیں رہنا چاہتی ۔اس لیے اس کا مستقبل بھی ان کی لوگوں کے ہاتھوں بہتر بن سکتا ہے جو فرقہ وار اور صوبہ وار تعصبات کو بس پشت ڈال کر کشادہ دلی اور دسعت نظرے اس کے لئے کام کر ناچاہئے ہیں .... اب ار دوے معلیٰ کا دور گزرگیا ۔گزرا ہوا زمانہ محض یاد باتی رکھنے اور افسوس کرنے سے والیس نہیں آسکتا اب عمل کی ضرورت ہے ۔الیے ترقی پندانہ عمل کی جو رفتار زمانہ کے قدم بہ قدم ہو اور جس کے لیے الیے کار پرداز مہیا ہوں جن میں خار دار گھا نیوں اور دشوار گزار راستوں سے بغیر الحجے آگے لگل جانے کی صلاحیت ہو ۔خدا کرے کہ آپ کی بزم ادب الیے باہمت اور چونچال نوجوان پیدا کر سکے اور خدا کرے کہ ان کا نام اس عظیم اور چونچال نوجوان پیدا کر سکے اور خدا کرے کہ ان کا نام اس عظیم ترار دوکے طرح اندازوں کی پہلی صفوں میں شامل ہوسکے "(۱۲) ۔

ڈاکٹر زور وسیع المشرب، روشن خیال اور روا دار انسان تھے ۔ مذہی، اسانی، صوبائی کسی قسم کا تعصب انھیں چھوکر بھی نہیں گر راتھا۔ان کے حلقہ احباب میں ہندو، سکھ پارس وغیرہ مخبلف مذاہب کے ملت والے شامل تھے۔اس طرح ان کے تعلقات تلکو، کنٹرا، مرہٹی وغیرہ سبھی زبانیں بولنے والوں اور ان زبانوں کے اسانذہ سے نہلہت مستحکم و پر خلوص تھے۔انھیں ار دو زبان سے عشق ضرور تھالیکن نفرت کسی زبان سے نہیں تھی۔ہندی اور ار دو کی رقابت سے کون واقف نہیں لیکن زور صاحب ہندی کی نہیں تھی۔ہندی کی ترقی سے حسد کرنے والوں میں نہیں تھے۔وہ ہر طرح کی قنوطیت اور احساس کمتری سے او نجاا تھ کر پورے احماد کے ساتھ ہندی کے فروغ کی کاوشوں کو خوش آمد بد کہتے ہیں کیوں کہ ان کے خیال میں ہندی کی اشاعت ار دو کے فروغ کی زینے بن سکتی ہے۔ انھیں ار دو کی طاقت اور توانائی پر تھین کامل تھا کہ یہ زبان لیتے نازک اور دل نشین میں اسلوب کی بدولت ہندی کو متاز کرے گی اور اس کے وسیلے سے ملک گیر مقبولیت اسلوب کی بدولت ہندی کو متاز کرے گی اور اس کے وسیلے سے ملک گیر مقبولیت اسلوب کی بدولت ہندی کو متاز کرے گی اور اس کے وسیلے سے ملک گیر مقبولیت

حاصل کرے گی۔

ہندی کے علاوہ تلکو اور دیگر علاقائی زبانوں کے تعلق سے بھی زور صاحب السے ہی کشادہ ذہن و للب تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ ایک سے زیادہ زبانوں سے واقفیت، ادبی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت، ہوتی ہے ۔ ۱۹۹۲ء کے یوم محمد تلی قطب شاہ کے موقع پر خیر مقد می تقریر کرتے ہوئے زور صاحب نے اردو والوں پر زور دیا کہ وہ بلا تحفظ ذہن ہندی ، تلکو اور دوسری علاقائی زبانیں سیکھیں ۔ وہ کہتے ہیں:

"اردو والوں کو اپنے ملک کی سرکاری زبان ہندی یا اپنے ہم سایوں
کی زبان مرہٹی یا گراتی یا تلکی کے سکھنے میں کبھی پس و پیش نہ
کر ناچاہ ۔۔جب ہم نے ایک غیر ملکی زبان انگریمنی سکھی تو پحراپی
ملکی زبان ہندی کے سکھنے اور اس میں حتٰق و مزاولت پیدا کرنے
میں ہم کسی ہے پچھے نہیں رہ سکتے بلکہ مجھے تو بقین ہے کہ جب اردو
بولنے والے ہندی سکھ کر اس کے رسم الحظ میں لکھنا شروع کر دیں
گو پڑھ کر ہندی والے محوس کریں مجے کہ اردو میں جو شائستگی
روانی اور لوچ ہے اس سے لطف اندوز ہونے کیلئے خود ہم بھی اردو
رسم الخل سیکمیں اور اس طرح مہاتما گاندھی کا وہ منصوب پورا ہوگا
رسم الخل سیکمیں اور اس طرح مہاتما گاندھی کا وہ منصوب پورا ہوگا
رسم الخل سیکمیں اور اس طرح مہاتما گاندھی کا وہ منصوب پورا ہوگا
رسم الخل سیکمیں اور اس طرح مہاتما گاندھی کا وہ منصوب پورا ہوگا
رسم الخل سیکمیں اور اس طرح مہاتما گاندھی کا وہ منصوب پورا ہوگا

ڈاکٹر زور ایک صاف گواور کھرے انسان تھے۔ان کے خطبات سے ہمی ان کے اس وصف کا اظہار ہو تا ہے۔وہ بے جھجک اور بلاخوف لومت لائم اپنا موقف بیان کرنے کے عادی تھے جس بات کووہ قابل تحسین سجھتے تھے اس کی دل کھول کر حوصلہ افزائی اور تعریف کرتے اور جو بات ان کی نظر میں غلط ہوتی بہ بانگ وہل اسے غلط کھتے۔اس معاطے میں کمی قسم کی مصافحت اور روباہی کا مظاہرہ نہ کرتے بتانچہ جب حدر آباد میں ترقی پندوں کی تاریخ کانفرنس منعقد ہوئی تو انہوں نے لینے خطب استقبالیہ میں مد صرف اس تحرکی کی خوبیوں کی سائش کی بلکہ خامیوں کی بھی گرفت کی ۔وہ کہتے ہیں:

"ترقی پیند اوب کی تحریک کواس وجہ سے بھی نقصان پہنے رہا ہے اور شائد آئید و بھی پہنچ کہ اس تحریک کے بعض علم بردار ترقی پیندی اور اشتراکیت کو لازم و ملزوم سجھنا چاہتے ہیں ۔ حالانکہ یہ التزام اتنا فروری نہیں جتنا کہ ترقی پیندی اور انسانیت میں ہونا چاہئے ۔ انسانوں کی زبوں حالی سے متاثر ہونا اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف علم بخاوت بلند کرنا ایک ایسی وسیع الخیالی ہے جس کے مقابلے میں کسی خاص سیاسی عقیدے کی تبلیغ کرنا ایک طرح کی مقابلے میں کسی خاص سیاسی عقیدے کی تبلیغ کرنا ایک طرح کی مقابلے میں کا فہوت دینا ہے اور میں سجھتا ہوں کہ ترقی پیند ادیب اور شاعر اشتراکیت کی علم برداری کی بجائے اگر انسانیت کی علم برداری کا دعویٰ کریں تو محض ایک اصطلاح کی تبدیلی سے ان کے بہت سے عیب ہمز نظر آنے لگیں گے اور ان کے بہت سے مخالف ان بہت سے عیب ہمز نظر آنے لگیں گے اور ان کے بہت سے مخالف ان

ایک اور بات جس کی طرف ہماری اس کانفرنس کو خاص طور پر توجہ کرنی چلہنے اور جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں کا از الہ ہوسکے گایہ ہے ترتی پنداوب کو افراط و تغریط سے بچایا جائے ۔ اصدال ہر کامیابی کا لاز می ذریعہ ہے اور یہ خوبی اس وقت تک پیدا نہ ہوگی جب تک کہ ہم اپن ہر کاوش پر سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے خور نہ کریں بیزااند بیٹہ ہے کہ کہیں ترتی پندی اور جوش و حبذبات کی ہنگامہ آرائی مترادف نہ بن جائیں لیکن بقین ہے کہ یہ اند بیٹہ ویر پائی ہے اند بیٹہ ویر پائی ہا کہ ہوگا کیوں کہ جسے ترتی پندادہ ب اور شاعر پختہ مشق اور ملمی الطبع ہوتے جائیں مجے ہمارا اوب بھی تکمرتا جائے گا۔ سلامتی طبع اور خوش ذوتی بغیر احدال کے ممکن نہیں ۔ اس لئے جب تک طبع اور خوش ذوتی بغیر احدال کے ممکن نہیں ۔ اس لئے جب تک

ترقی پند تحریک کا ہر دل دادہ افراط و تفریط سے بچنے کی کوشش نہ کرے گا وہ اس تحریک کے سفرت رساں ثابت ہو تارہ گا اور اس کے ذاتی اعمال واقوال دوسروں کو اس مفید تحریک سے بدخن کرانے کا باعث بنتے رہیں گے "(۱۲) ۔

زور صاحب کے خطبات میں زمانے کی شکایات اور نامساعد حالات کا گھ نہیں ملتا ۔ وہ شبت اعداز فکر کے مالک تھے یہی مزاج ان کے خطبات کا بھی ہے ۔ وہ ایک مدبراور تجربہ کار رہمنا کی طرح مثبت اور تعمیری انداز میں میدان عمل میں قدم رکھنے کی وعوت دیتے ہیں ۔ وہ ناساز گار ماحول ، ناموافق حالات اور مایوس کن اندیشوں میں بھی امید ورجاکا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ۔ وہ محبان اردو میں بقین و اعتماد اور عزم و استقلال دامن ہاتھ سے جانے نہیں دان کے خطبات میں پر امید اور خوش آئند مستقبل کا اشارہ ملتا ہے ۔ ڈاکٹر زور الفاظ کے تو تا پینا بنانے کے قائل نہیں تھے وہ عملی آدمی تھے خطبات میں بر امید اور خوش آئند مستقبل کا خطبات میں بر امید اور خوش آئند مستقبل کا شارہ ملتا ہے ۔ ڈاکٹر زور الفاظ کے تو تا پینا بنانے کے قائل نہیں تھے وہ عملی آدمی تھے خطبات میں بھی وہ نوجوانوں ، طالب علموں اور ار دو والوں کو اپنی زبان اوب کے دعوت دیتے ہیں ۔ ان کی دعوت میں مبارزت طلبی کی گھن گرج نہیں بلکہ پند پیر کا ساسیج ، نرم اور دل نشین انداز پایا میں مبارزت طلبی کی گھن گرج نہیں بلکہ پند پیر کا ساسیج ، نرم اور دل نشین انداز پایا جاتا ہے ۔

زور صاحب کے خطبات کی زبان سلیس درواں اور اسلوب سادہ و دل کش ہے ۔ اس میں کہیں کوئی ابہام یا اشکال نہیں پایاجاتا ۔ زبان و بیان کی سادگی کے باوجود ان کا طرز استدلال نہلت جبت اور پر اثر ہے ۔ اپن بات کی تائید میں وہ فارسی اور اردو کے اشعار و محاورات اور ضرب الامثال کا نہلت موثر و برجستہ استعمال کرتے ہیں ۔ ان سب باتوں پر مستزاد اردو کے تیئن ان کے اخلاص اور اس کے لیے مُحوس خدمات ہیں جن کی بدولت ان کی تقاریر اور خطبات میں ایک خاص قسم کی تاثیر و توانائی زیریں ہروں کی طرح موج مارتی د کھائی دیتے ہے۔

### حواشي:

- (۱) محمد اکبر الدین صدیقی \_ ڈاکٹر زور صاحب \_ مشمولہ سب رس حیدرآباد ( زور نمبر ) ۱۹۲۳ء میں ۲۰۰۰ \_ ۱۹۲۳ء میں ۲۰۰۰ \_ ۱
- (۲) ایفیآم ، ۲۵ ـ (۳) ایفیآم ، ۸۵ ـ (۲) ایفیآم ، ۵۵ ـ (۵) ایفیآص ۱۳۳۰ ـ (۲) تحمد بن عمر دُاکٹرزور ـ مس ۱۲۸ ـ
  - (١) الفِياْص ١٢٩ (٨) الفِياْص ١٠٠
- (۹) وقار خلیل \_ ڈاکٹرزور کی شخصیت ۔ مشمولہ (زور نمبر) سبرس ۱۹۲۳ء حیررآباد ۔ مس ۱۹۰۰ء
  - (١٠) الضاً ١٥٢\_
- (۱۱) پروفليسر محمود حسين ذاكرز درمرحوم مشموله سب رس حيد رآباد ۱۹۲۳ ( زور نمبر) م ۳۸ -
  - (۱۲) محمد اكبرالدين صديقي ۋاكثرزور صاحب زور نمبر ١٩٩٣م ص ١٣٠
    - (۱۳) بدحواله سبرس زور نمبر حيد رآباد ١٩٤٣ ص٢٠٢ ٢٠٣
      - (١٣) ايضاً ص ١١٣ ( ١٥) ايضاً ص ٢٠٠٩ (١٦) ايضاً ص ١١٩ -

0 0 0

# ڈاکٹرزور بہ حیثیت مکتوب نگار

مکتوب دراصل دو آدمیوں کے درمیان تحریری گفتگو کا نام ہے ، جس میں صاحب تحریر کی شتگو کا نام ہے ، جس میں صاحب تحریر کی شخصیت اپنی تمام ترخوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جھلک اٹھتی ہے ۔ ایک اچھا خط غزل کی طرح اختصار وجامعیت، سادگی و بے ساختہ پن، حذبہ واحساس کی بطافت اور سچائی و خلوص کا آئدنیہ دار ہوتا ہے ۔ کبھی سے مخص استفسار کے جواب میں لکھا جاتا ہے ۔ کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ، کبھی لینے و کھ اور شاد مانی میں دو مروں کو شرکی کرنے کے لیے اور کبھی اپنی ان آرز دوں اور خوابوں کے اظہار دو سروں کو شرکیا تاہے جو شرمندہ تعبیرہ ونے کے لیے مخلتے رہتے ہیں ۔

ادیبوں اور شاعروں کے مکاتیب اس لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ یہ نہ صرف ادبی تقاضوں کو بور اگرتے ہیں بلکہ کمتوب نگار کے نہاں خانہ دل تک جہنے میں بھی ممد و معاون ہوتے ہیں ۔ اس نقطہ نظر سے اہل تلم فن کاروں کے خطوط کا بلاستعیاب مطالعہ محققین کے لیے بنیادی ماخذی حیثیت رکھتا ہے ۔

بھی ممد و معاون ہوتے ہیں ۔اس تفظہ تفریعے ہیں ہم ن ماروں کے بیادی ماخذ کی حیثیت رکھیا ہے۔
بالاستعیاب مطالعہ محققین کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھیا ہے۔
جہاں تک ڈا کر زور کی محتوب نگاری کا تعلق ہے ۔انھوں نے لینے دوست،
احباب، تلامذہ اور عزیزوں کو سینکروں خطوط لکھے ہیں لیکن تا عال ان کے خطوط کا کوئی بحدہ خطوط کا کوئی بحورے منظر عام پر نہیں آیا، الستہ بعض رسائل و مجلات میں ان کے چیدہ چیدہ خطوط شائع ہوئے ہیں بیش نظر مضمون میں انھیں خطوط کے حوالے سے زور صاحب کی محتوب نگاری کی خصوصیات پر روشنی ڈلنے کی کو شش کی گئی ہے نیزیہ بھی دکھایا گیا گئا ہے کہ ان خطوط میں ان کی شخصیت کے کون کون سے گوشے اجا کر ہوئے ہیں۔

خاکہ زور ایک بے باک اور بے لاگ انسان تھے ۔ان کی بارعب شخصیت نظری مصلحت کوشی جسی پر فریب نقابوں کا مہارا نہیں لیا ۔وہ لینے نے کہمی مکر و ریا اور مصلحت کوشی جسی پر فریب نقابوں کا مہارا نہیں لیا ۔وہ لینے

احیاب و معاصرین اور شاگر دوں و ماتحتین سے بلا تصنع اور بلاتکلف بات کرتے تھے

اور ہراکی سے کھل کر ملتے تھے۔ان کی شخصیت کا یہ انداز ان کے خطوط میں بھی روشن نظر آتا ہے۔ان کے مکاسیب سادگی اور صاف گوئی کا مخونہ ہیں ۔ان کا مطالعہ کرتے ہوئے کہیں بناوٹ اور آور د کا احساس نہیں ہوتا ۔ان خطوط میں وہ بے محابا لیتے مافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں ۔خوشی و مسرت، رنج و غم، فکر و ترد د اور غصہ و خطی مافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں ۔خوشی و مسرت، رنج و غم، فکر و ترد د اور غصہ و خطی مر قسم کے حذبات وہ بے دحڑک ظاہر کر دیتے تھے ۔ بہ قول ڈاکٹر گوبی چند نارنگ زور صاحب کے خطوط دراصل ایک اویب کے نجی لمحات کی تصویریں ہیں، نارنگ زور صاحب کے خطوط دراصل ایک اویب خبی لمحات کی تصویریں ہیں، بہتیں ہیں عام زندگی کی، دکھ سکھ کی، کار و بار شوق کی اور سفر و حصر کی ۔ الفاظ کی باتیں ہیں عام زندگی کی، دکھ سکھ کی، کار و بار شوق کی اور سفر و حصر کی ۔ الفاظ کی جو کس بھانے یا نگینے کاری کرنے کی انھیں نہ تو فرصت تھی اور نہ وہ اس کے قائل تھے ہو کس باتیں کرتے اور قلم برداشتہ لکھتے تھے ۔جو صاف گوئی، سادگی، بے باکی اور دیا ویزی ان کی شخصیت میں تھی ۔وہ ان خطوط میں بھی ملے گی۔"(۱)

دلاوینزی ان کی تحصیت میں حلی دہ ان خطوط میں بھی ملے گی۔"(۱)

واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹرزور کے کے خطوط ان کی نمی زندگی کے مختلف واقعات،
علی و تحقیقی معروفیات، تصنیفی و تالیفی منصوبوں، ادارہ ادبیات اردو کی تعمیر و ترقی
کے مختلف مرحلوں اور اس قبیل کی دیگر ادبی اور تہذیبی سرگر میوں کی مستند دستاوین
کی حیثیت رکھتے ہیں سان مکامیب کی داخلی شہادتوں سے زور صاحب کی سیرت و
شخصیت کے بہاں زوایے، افتاد طبع اور ذہنی کشمکش کے بہلوب پہلوان کے ذمنی اتار
چرمحاؤ اور نفسیاتی کیفیات بھی سلمنے آتی ہیں سان خطوط کے آئینے میں ہم زور صاحب

ڈا کر زور نے زمانہ طالب علمی ہی سے مکاسیب و مراسلت کی روایت اختیار کی تھی ۔ ان کے خطوط کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یورپ کے قیام کے زمانے میں انھوں نے مکتوب نگاری کا جو انداز و اسلوب اختیار کیا تھا تادم مرگ وہ اسی نج پر قائم رہے ۔ اسلوب کی یہ یکسانیت ان کی مستقل مزاتی اور وضع داری کی غمازی کرتی ہے ان کے مخاطبین میں ہر سطح اور ہر مرتب کے لوگ شامل ہیں ۔ لیکن زور صاحب کی تحریر ہر ایک کے ساتھ خلوص و محبت کی تعمیم جاں فزاکی یکساں عطر بیزی کرتی و کھائی دیت

ڈا کٹرزور نے یورپ کے ڈیانے قیام کے دوران (۱۹۲۷ء نہ ۱۹۳۰ء) اپنے ایک

عزیز دوست نواب عبدالر حمن شریف کو متعدد خطوط لکھے جن کے مطالعہ سے ان کے زمانہ طالب علمی کے مختلف گوشے روشنی میں آتے ہیں سید خطوط ان کی ذمنی و فکری نشو و نما کے ایک خاص عہداور ان کی شخصیت کی تعمیر و تربست کے ایک خاص زمانی و مکانی پس منظر کی غمازی کرتے ہیں سان مکانی پس منظر کی غمازی کرتے ہیں سان مکانی ب کے ذریعہ زور صاحب کے نہ صرف افکار و تخیلات اور محسوسات و مشاہدات کا بتہ چلتا ہے ۔ بلکہ ایک طالب علم کی جستی اور مستقبل کے بارے میں اس کے تصورات کا بھی اندازہ ہوتا ہے سجناں چہ نواب مذکور کے نام ۵ جنوری ۱۹۲۸ء کے ایک خط میں لندن کے موسم سرمااور وہاں کی برف مذکور کے تعلق سے لکھتے ہیں:

" لندن کی آب و ہوا بڑی خراب ہے۔ میں اس سے بیزار آگیا ہوں۔ گذشتہ دو ہفتوں میں خاصی برف گری سیہ چیز میرے لیے نئ ہے اور ساتھ ہی پر لطف بھی۔خصوصاً علی القبح مطلع ایرآلو د ہو تو برف ڈھکے مکان ، در خت اور سڑکیں بقعہ نور نظرآتی ہیں۔ (۲)

یورپ کے علمی تحقیقی ماحول میں رہتے ہوئے ڈا کٹرزور سے سوچنے سمجھنے کے انداز اور ذمنی و فکری رویوں میں جو تبدیلیاں رو نما ہوئیں ان کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط میں وہ رقم طراز ہیں:

" نواب صاحب ہندوستان سے بہاں آنے کے بعد اس وقت یک جو جو خیالات بیدا ہوئے اور جو جو تبدیلیاں ہوئیں ۔ ان کا اظہار کر ما چاہوں تو ایک کتاب بن جائے گی۔ بعض دفعہ توجی چاہتا ہے کہ آپ لو گوں میں آجاؤں اور لینے دل کے وہ تمام ار مان تکالوں جو حیدرآباد اور لینے دوستوں کی بہودی کے متعلق دل میں اکثر (جھلک) دکھاتے ہیں۔ "(۳)

انسان کی باطنی تبدیلیوں کا اثراس کے اظہار سے پیدا و ہو بدا ہو تا ہے۔خیالات و افکار کی تبدیلی رہن سہن اور طرز معاشرت میں بھی تغیر و انقلاب کی متقاضی ہوتی ہے۔ قیام یورپ کے زیر اثر نہ صرف زور صاحب کی ذہنی دنیامتقلب ہو گئی بلکہ ان کی بو دو باش اور رکھ رکھاؤ میں بھی زبروست تبدیلی واقع ہوئی ۔ایک خط میں لکھتے ہیں: " مجی میں یہاں وہ آدمی نہیں رہا ہوں جو کبھی تھا۔ میرا لباس بدل گیا۔ میری صورت بدل گئی۔ میرا کھانا بدل گیا۔ میرا طریقہ بود و باش بدل گیا ہہاں تک کہ میری زبان بدل گئ ۔ کبیکیے بھر میرے خیالات تبدیل نہ ہوئے ہوں۔"(۳)

اہل یورپ کے تجارتی نقطہ نظراور ہر معاملے میں علمی اور عقلی پہلو کو ملحوظ رکھنے کے عام ماحول اور اپنی ذات پر اس کے اثرات کا تذکرہ کتے ہوئے ۵ نو مبر ۱۹۲۸ء کو مرقومہ

أيك خط مين لكصفة بين:

" جہاں تک میری علی زندگی کا تعلق ہے میرا قیام یورپ زیادہ بہتر ہے یورپ انسان کو زیادہ عقلی بنادیتا ہے۔اس کی ہرچیز کاروباری نقطہ نظرے سرز دہوتی ہے۔خصوصاً پیرس کے دو مہیننے کے قیام نے میرے خیالات کی رو کو امکی الیمی طرف پلٹا دیا جس کارخ شاید ہی تبدیل ہوسکے۔کاش میرے سارے دن یہیں بسرہوتے۔"(۵)

ڈاکٹر زور کو لندن کے مقابلے میں شہر پیرس زیادہ پند آیا۔اس کی وجوہات ان کے خطوط کے درج ذیل اقتباسات سے خصوط کے درج ذیل اقتباسات سے خطوط کے درج ذیل اقتباسات سے خطوط کی تعریف و توصیف نمایاں ہوتی ہے بلکہ زور صاحب کی مصروفیات اور ول حیبیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ۲۲/ ڈسمبر ۱۹۲۹ء کے ایک مکتوب میں انھوں نے لکھا ہے:

"بہاں طرح طرح کے انسانوں سے ملاقات ہوتی ہے لندن میں یہ موقع نصیب نہیں ۔جو کوئی یورپ آیا ہے۔ وہ پیرس ضرور آیا ہے اور اس طرح یہ شہر ہروقت نئے نے لوگوں کامر کز بنار ہتا ہے۔ جہاں کی دل حیبیاں شاید ہی دنیا میں کہیں اور نصیب ہوں۔"(۲)

۱۳/ فروری ۱۹۳۰ء کے ایک خط میں رقم طراز ہیں:

" نواب صاحب فرانس خاص طور پر پیرس ، انسان کو زندگی اور اس کے مختلف شعبوں پر اپنی مرمنی سے نظریں ڈالنااور نقطہ نظرقا تم کر ما سکھاتا ہے میں واقعی بد بخت ہو آیا اگر یہاں نہ آیا۔ ممکن ہے یہاں کا قیام میری زندگی کا بہترین زمانہ ثابہ ہو۔" (٤)

" میں آج کل بے حد مشتول ہوں ۔ پی ۔ آج ۔ ڈی کے تھیسس کے علاوہ جرمن (زبان) کے درس بھی لے رہا ہوں ۔ سنسکرت اور لسانیات کے لیے بھی خاص تیاری کر کے کلاس میں جانا پڑتا ہے ۔ کاش میری زندگی کبھی تو چین سے بسر ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ مڈل کے زبانے سے لے کر اب تک مسلسل معروف ہوں ۔ " (۸)

" یہ زمانہ میرے لیے بڑی مشغولیت کا ہے۔ ارادہ ہے کہ جون میں لینے کام پیش کر دوں ۔ لیکن ابھی ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں میں (بیک وقت) لینے ضمنی کام کرتا رہتا ہوں ۔ ہندوستان میں جب حک رہا ۔ B.A اور ۔ M.A کے امتحانوں کے در میان مضمون نگاری کرتا یہاں سنسکرت اور فلاوجی کی جماعتوں میں شرکت کے علاوہ بہت سے قیمتی قلمی کتابوں کی نقل کرنا اور ان پر نوٹ لینا جاری رہا ۔ اگر اس سال پی ۔ ای ۔ کوئی دئی کی ذگری مل جائے تو ارادہ ہے کہ اور دو سال رہ کر ڈی ۔ لا یا اور کوئی ڈگری کے لیے کام کروں۔ "(۹)

ڈا کٹر زور کے ان مکاتیب کی داخلی شہاد توں کی مدد سے ہم یورپ میں ان کے دور طالب علمی کی اکتسابی و تحقیقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان کی تصنیفی و تالیفی سرگر میوں اور یورپی ممالک کی سیرو سیاحت کے بارے میں بھی تقصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

پرو فسیرخواجہ حمید الدین شاہد ڈاکٹر زور کے عزیز ترین شاگر و سدد گار اور

ر فیق کارتھے ۔ تقسیم ملک کے کھ عرصہ بعدوہ پاکستان منتقل ہوگئے ۔ ڈا کٹر زور سے ان کی محبت اور قربت کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتاہے کہ پاکستان میں بھی انہوں "اواره اوبيات اروو" كے نام ہے ايك اداره قائم كيااور" سب رس" بي كے نام ہے ا کیے علمی ، ادبی اور تحقیقی رسالہ جاری کیاجو ہرماہ پابندی کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔ یرو نسیر شاہد کے نام زور صاحب نے متعد د خطوط لکھے ہیں حن میں ان کی نجی اور مجلسی زندگی کے بے شمار پہلو محفوظ ہوگئے ہیں -ان خطوط میں انہوں نے کہیں این مصرو فیات کا ذکر کیا ہے تو کہیں اپنی ہگیم کی علالت پر تشویش و ترد د کا اظہار کیا ہے ۔ کہیں اپنی لڑکیوں کے تعلیم و تربت اور ان کی نسبت کی بات کی ہے تو کسی میں ادارے کے کاموں اور سب رس کی اشاعت کے بارے میں میں گفتگو کی ہے۔ دوستوں ، عزیدوں اور شاگر دوں کی کیفیت سے باخبر کیا ہے اور شاہد صاحب کے احوال و کوائف کے بارے میں استفسار کیاہے ۔خواجہ حمید الدین شاہد لکھتے ہیں کہ " ان خطوط کے مطالعہ ہے آج ہے ۲۵۔ ۳۰ سال قبل کے اساد شاگر د کے روحانی ر شتوں ہے آگا ہی آج کے اسادوں اور شاگر دوں کے لیے ایک روشن مینار ٹابت ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ شرافت مجسم اور احترام انسانیت کا ایک قابل تقلید تمونه تھے۔" ( ۴) ذیل میں ان خطوط ہے چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

"اب کام کرتے کرتے بہت تھک گیا ہوں۔ چھوڑ ناچا ہتا ہوں مگر کام چھا نہیں چھوڑتے کیے بعد ویگرے سلسلہ بندھا ہوا ہے۔ اب یوم محمد قلی قطب شاہ کی تیاریاں شروع ہو گئ ہیں۔ گھریلو معاملات چھے پڑجاتے ہیں۔اوارے کے کام بڑھے جارہے ہیں "(۱۱)

"آپ کی یاد ہروقت اور ہرموقع پر آتی ہے۔ بجیب بات ہے کہ جن کو قریب رکھنے کی کوشش کی وہی وور ہو گئیے۔آپ کا بھی وہی ہوا اور تہذیب (۱۴) کا بھی حالاں کہ اس کے لیے باہر کے گئے عمدہ عمدہ پیام آئے تھے ۔اس خیال سے نہیں دیا کہ قربت رہے ۔ مگر فطرت می سم ظریفی دیکھنے کہ شادی کے بعد ہی خود کھیے وہاں سے نکل جانا پڑا ۔اس سے نیل جانا ہڑا ۔اس سے نیل جانا ہے اور اس

وجہ سے ایک خاص سوز و کرب دل میں پیداہو تاہے۔"(۱۳)
" میں بے حد معروف اور بمگیم صاحبہ کی صحت کی وجہ سے پر بیشان
ہوں سسسہ ہروقت ان کی قربت نہ ہونے سے بے چینی رہتی ہے
سسسہ اب تکلیف کم ہے ۔ مگر جب تک حسب معمول چلنے بچرنے نہ
لگیں پر بیشان رہوں گا۔"(۱۲)

\_\_\_\_\_

" تسنیم آرکی کمکچراور تو فیق بی -اے میں شریک ہور ہی ہیں ----تہذیب کا بھی کچھ نہیں ہوا ہبڑی فکر ہے -خدا کر ہے کہ جلدی کسی اچھے گھر میں طے پایاجائے -ککچراری کا بھی کچھ نہ ہوا -" (۱۵) (یہ سب زور صاحب کی صاحبزادیاں ہیں)

\_\_\_\_\_

"آپ کی علالت کی خبرسے بڑی تشویش ہے۔خدا کرے کہ اب تک ضحت ہو گی ہو ۔ ماممشفائڈ کے بعد بڑی کم زوری ہوجاتی ہے ۔ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔"(۱۹)

\_\_\_\_\_

آج شامهان نمائش گراونڈ پرمیری صدارت میں یوم اقبال منایا جارہاہ ۔ ڈاکٹر پی رام کرشاراؤ انستان کررہے ہیں ۔ کل شام دوست محمد علا، الدین صاحب کی لڑک کی شادی دھوم دھام سے ہوئی ۔ ابھی فیاض الدین صاحب کا فون آیاہے کہ وہ حسن ثانی نظامی کو ادارہ دکھانے لارہے ہیں ۔ کر بلانی صاحب بھی آرہے ہیں ۔ گو بال ریڈی کل ایک روز کے لیے آئے تھے۔ "(۱۵)

زور صاحب کو دکن کے طبقہ نسوان کی ہیداری اور ان کی علمی و تعلیمی ترتی کا بھی خیال تھا ۔ علم و تحقیق کی میدان میں خواتین کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کے مقصد سے انہوں نے ادارہ ادبیات ار دو میں ایک شعبہ نسوان بھی قائم کیا تھا محترمہ سکینے بسگم صاحبہ اس شعبہ کی معتمد تھیں۔ڈا کٹرزور سے ان کے خاندانی مراسم بھی تھے۔اس ي ترين نظم و نثر ميں اضافه ہو گا" (۲۰) ۔

علی و تحقیقی کاموں کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے لینے عہد کی مختلف علی شخصیتوں سے مراسلت کی اور مختلف موضوعات و مسائل میں ان کے علم و تجربات ہے استفادہ کیا ۔انھیں میں سے ایک نواب مشرف جنگ فیاض کے فرزند محمد کر بم الدین خان مرحوم (تحصیل دار ور نگل) بھی تھے (۱۱) ۔ نواب صاحب کا قیمتی و نایاب کتب خانہ افھیں کے تعرف میں تھا۔ زور صاحب نے اس کتب خانے کے مخزونہ قلی و مطبوعہ نسخوں سے کر بم الدین خاں مرحوم کے توسط سے استفادہ کیا تھا۔خان مرحوم کے نام ان کے خطوط سے تی چلتا ہے کہ تحقیق میں مطلوبہ مواد کی فراہی میں وہ کسی کھکھیرہ ان کے خطوط سے تی چلتا ہے کہ تحقیق میں مطلوبہ مواد کی فراہی میں وہ کسی کھکھیرہ انہایا کرتے تھے:

"میں آج کل حصرت فیض علیہ الرحمتہ پرکام کر رہا ہوں ۔ ان کے کلام کا انتخاب کر لیاہے جو فیض سخن کے نام سے شائع ہورہا ہے ۔ ان کے حالات زندگی اور ویگر تصانیف سے متحلق آپ سے بھی مواد حاصل کر ناہے ۔ ۔ ۔ ۔ نواب عزیزیار جنگ نے فرمایا ہے کہ ان کی مطبوعہ یاغیر مطبوعہ تحریریں آپ کے مہاں ہوں گی "شرح فیض " اور الیب آلیہ آدھ کتاب میں نے خود آپ کے مہاں دیکھی تھی ۔ بہرحال جو کچھ اکیس آدھ کتاب میں نے خود آپ کے مہاں دیکھی تھی ۔ بہرحال جو کچھ ہو جند روز کے لیے میرے عہاں بذریعہ میہ روانہ فرمائیں یا نواب عزیزیار جنگ کے عہاں روانہ کریں تو ان سے مجھے مل جائے گا "(۲۲) انھیں خان مرحوم کے نام امکیہ اور خط میں لکھتے ہیں:

آپ کے مہاں بعض و کئ سے قد ہم ویوان بھی تھے۔ان پر مضمون لکھنے کی ضرورت ہے آگر آپ ان کو چند روز کے لیے نواب عزیزیار جنگ کے توسط سے روانہ فرمائیں تو یوم ولی کے سلسلہ میں جو نمائش می کارنج میں ہورہی ہے اس میں بھی پیش کریں اور آپ اجازت دیں تو مضمون بھی لکھا جاسکتاہے "(۲۳)۔

ڈا کٹرزور کی ڈا کٹر گو پی چند عارنگ اور ڈا کٹر خلیق الجم سے بھی مراسلت رہی ہے۔ان

حصرات کے نام مکاسیب میں اکثران کے محقیقی کاموں کی مدح وسائش کے علاوہ ان کی ملاز مت و ترقی سے متعلق نیک خواہشات کا تذکرہ ملتا ہے تاکہ انھیں کام کرنے اور اعلیٰ تعلیم عاصل کرنے کا حوصلہ ملے ۔ نار نگ صاحب سے خطوط میں انھوں نے ادارہ اور بیات اردو اور ابوالکلام آزاد رلیرچ انسیٰ ٹیوٹ کے لیے مرکزی و ریاسی حکومت سے گرانٹ حاصل کرنے سے متعلق سلسلہ جنبانی کو آگے بڑھانے کی خواہش کی ہے:

" منسٹری آف کلچرل افیرس معلوم کر ائیے کہ انسائیکلوپیڈیا کی گذشتہ سال کی امداد اور سال رواں کی جدید امداد ابھی تک نہیں ملی کام رکا پڑا ہے۔آزاد ربیرچ انسٹی ٹیوٹ کی امداد بھی جاری نہیں ہوئی ۔جلد کچھ کر ائیے وریڈ بے موت مرجائے گااور آپ کو مرشیہ لکھناپڑے گا۔ (۲۳)

"آپ کا پی ۔ اس کے۔ ڈی کا مقالہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کو پڑھ کر آپ کی لیاقت محنتِ اور عزت میری نگاہ میں بڑھ گئے۔ بڑی خوش ہوئی آپ نے بڑی انچی کمآب لکھی ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ فوراً شائع کر دی جائے اور اس اہم کام پر آپ کو انعام بھی طے۔ "(۲۵)

"خوشی ہوئی کہ آپ نے یاد فرمایا۔ نارنگ صاحب کی ریڈری ہے بھی خوش ہوئی اسلم پرویزصاحب کا کیا ہوا۔اب ان کی فکر ہے۔آپ کی پی اسچے۔ڈی کا بھی خیال رہتا ہے۔"(۲۹)

"آپ کے کالج میں اردو کا پوسٹ قائم ہوجائے گا ۔آپ کے پرنسپل صاحب سے موٹر میں گفتگو رہی خدا کرے کہ آپ نہ صرف مستقل ہوجائیں بلکہ مسلسل ترتی کرتے رہیں ۔ پی ۔ آج ۔ ڈی کی جلد تکمیل کرلیجے ۔۔۔ ڈگری مزید ترقیوں میں ممدومعاون ٹابت ہوگی۔ "(۲۷)

ار دو زبان میں مکتوب نگاری کے ابوالا بامرزاغالب نے لکھا ہے " میں نے وہ

انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنادیا ہے ۔ ہزار کوس سے به زبان قلم باتیں

کرو ۔ تجر میں وصال کے مزے لیا کرو ۔ " ڈاکٹر زور بھی غالب کی اس طرز سے متاثر
معلوم ہوتے ہیں ۔ان کے بعض مکانیب میں شعوری یاغیر شعوری طور پر مراسلے میں
مکالے اور تحریر میں گفتگو کا انداز پیدا ہوگیا ہے ۔ مثلاً پروفسیر خواجہ حمید الدین شاہد
کے نام درج ذیل مکانیب میں ان کی گفتگو کا انداز تابل داد ہے:

"عزیز مکرم آپ کا خط بڑے انتظار کے بعد ملا ۔ جلد جلد لکھتے رہیئے ۔ طبعیت بہت بہت بہت ہو گئ ہے ۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے ۔ عمارت کی تکمیل کا انتظار ہے ۔ بڑی دیرلگ رہی ہے ۔ "(۲۸) "یہاں بارش شروع ہو گئ ہے ۔ مطلع آبر آلو د ہے ۔ پھوار جاری ہے اس کو کہتے ہیں عالم آرائی ہر طرف سبزہ ہے اور موسم خوش گوار ہے مگر اب دل میں امنگ اور طبیعت میں جوش کی کمی ہوتی جارہی ہے ۔ علی وادبی کاموں سے بھی گئی ہی لگن باتی نہیں رہی ۔ "(۲۵)

"پرسوں حافظ محمد ابراہیم صاحب وزیر مرکزی حکومت ادارہ ویکھنے
آئے تھے ۔ زین یار بھگ نے خیر مقدمی تقریر کی ۔ محرم کی وجہ سے
محفل شعرو نمن نہیں ہوئی ۔ خشک سی صحبت رہی مگر حافظ صاحب
بہت خوش ہوئے اور کہا کہ عہاں عادر کام ہو رہا ہے ۔ ک مگر یہ سب
باتیں آپ کو لکھنے ہے کیا قائدہ ۔ الیما معلوم ہو تاہے کہ دنیا ہے
جنت کو یا عالم بالا کو خط لکھ رہاہوں ۔۔۔۔۔ بی کسے ہیں ۔ان کی
احمی پر داخت بکیے لاڑییار کا وقت گزر جگا۔ منعم صاحب کسے ہیں ۔
سب کو اور خسر صاحب کو سلام کیے ۔ "(۳۰)

حو رسائل و جرائد آتے ہیں سان میں آپ کا نام ڈھونڈ آ

ہوں ۔ کہیں نظر نہیں آتا ہزی مایوی ہوتی ہے۔ میں انہاسے زیادہ ی مفروف ہوں پہلے میں کام ڈھونڈ آتھا اب کام مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آرہے ہیں۔"(۳۱)

ڈا کٹر زور کے مکانیب کی خصومیات بیان کرتے ہوئے ڈا کٹر محمد نسیم الدین فریس نے لکھا ہے ۔" زور صاحب کی مکتوب نگاری کا خاص و صف یہ ہے کہ انہوں نے یہ خطوط قلم برداشتہ لکھے ہیں اور ان میں پوری صاف گوئی اور بے باکی سے اپنے حذبات و خیالات اور مختلف واقعات پرلینے رو عمل کا اظہار کیا ہے ۔ان خطوط میں تعلقات کی شیرین اور خلوص کا مہک پائی جاتی ہے۔انہوں نے اپنے خطوط سے نیاز فتح پوری مجنوں گُور کھپوری کی طرح تنقید نگاری اور ابوالکلام آزاد کی طرِح انشا پروازی کا کام نہیں لیا ۔ان کے خطوط نجی علائق وروابط کی تفسیر اور ذاتی و خاتگی معاملات کی تصویر ہیں ۔ لیکن اس بے تکلفی اور بے نیازی کے باوجو دان کے خطوط ادبی محاسن ، نزا کتوں اور ان کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں اہم داخلی شہاد توں سے مملوہیں ۔" (۳۲) واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زور کے مکاسیب میں ان کی علمی و ادبی معروفیات ، درس وحدریسی مشخولیات، تصنیفی و تالیفی سرگر میوں سے پہلو بہ پہلوان کی شخسی اور نجی زندگی کے متعد د گوشے روشن نظرآتے ہیں ۔ان خطوط کے مطالعہ کے بغیر زور صاحب کی سیرت و شخصیت اور ان کے مختلف اٹھات علمی و ادبی اور شختیقی و سقیدی کار ناموں کا واضح اور مکمل خاکہ سامنے نہیں آیا اس لیے ان مکاتیب کی ایک خاص تحقیقی اہمیت ہے ۔ دنیائے علم وادب میں زور صاحب ایک بلندیناییہ محق ، صاحب بصیرت نقاد ، با کمال افسانه نگار ،خوش گو شاعر ، بے مثال سوانح نگار اور ماہر د کنیات و لسانیات کی حیثیت سے روشناس خلق ہیں لیکن خطوط کے آیکنے میں وہ ایک طرف ہمدر د انسان ،مونس و غم گسار شوہراور منفق و مہربان بدر سے روپ میں جلوہ گر و کھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف د کنی زبان وادب کے امکیب بے لوث خدمت گزار ، بزرگ رہمنا، شنیق اسآد مخلع دوست اور ار دو تحریک کے ایک فعال نمائندے کی حیثت ہے سلمنے آتے ہیں۔

### حواشي:

(۱) ﴿ اَكُثْرِ كُوبِي چِند نارنگ - ڈاكٹر ذور كے چند خطوط مشموله "شيرازه" كشمير - مئى ۱۹۶۳ - م ص ۱۵۴ -

(۲) سید رفیع الدین قادری - ڈاکٹر زور لندن میں - مشبولہ سب رس - حید رآباد نومبر • ۱۹۸۰

- 170

(۳) الضا

(٣-٥-٣) به حواله سب رس -حيد رآباد - نومبر ١٩٨٠ - مل ٢٩-٣٩ -

(٩-٨-٤) الضاّ-ص٣١-

(١٠) به حواله سب رس (كرافي) ستمبر ۱۹۸۰ - ص ۵ -

(۱۱) خطوط ڈاکٹر زور مرحوم مشمولہ سب رس - کریچی - ( زور نمبر) چنوری ۱۹۷۹ء - من ۲۳۵

(۱۲) فاکٹرزور کی صاحب زادی

(۱۳) الضاً-مس٢٢٠-

(۱۳) الضاً-ص۲۲۳-

(١٥) ايضاً ص ٢٢٣-

(١٦) انفيآرص ٢٢٣-

(۱۷) به حواله سب رس (کراچی) با سبّه ستمبر ۱۹۸۰ -

(۱۸) به حواله سب رس (حيد رآباد) باسة ستبروا كتو بر ۱۹۸۷ - م س ۲۵ -

(19) الضاً-ص ١١- ٢٥-

(۲۰) خطوط زورمرحوم -سب رس (کراچی) ۱۹۷۹ء - ص ۲۳۲-

(۲۱) مشرف جنگ فیاض مشہور مصنف محمد نورالدین خال کے تایا تھے

(۲۲) به حوالدسب رس - حير رآباد - بات جنوري ١٩٨١ - مل ٢٠١

(۲۳) ایضا-س۲۸-۳۸

(۲۲) خطوط زورمرحوم مشموله سب رس ( زور نمبر) کرایی ۱۹۲۹- می ۲۳۷-۲۳۹-

(٢٥) ايضاً ٢٣٢-

(۲۶) به حواله سب رس حيد رآباد - جنوري ۱۹۸۷ - مس- ۳۰ - ۳۰

(PZ) مبرس زور نمير كراي 1949- من ٢٣٣- (٣٠-٢٩) اليضاً- من ٢٣٣-

(m) النسأ ص ٢٣٥ (m) سبرس حيد رآباد - نومبر، وسمبر ١٩٩٩، -ص ١٠٠

# ادبی تاریخ نونسی کی روایت اور ڈاکٹرزور

ڈاکٹر زور نقاد، ماہر لسانیات، ماہر دکنیات، افسانہ نگار، شاعر، سوانخ نویس مرتب، مدون، معلم، ادبی مورخ سبھی کچھ تھے۔ بلاشبہ وہ اردو کے بہت برے محسن اور خدمت گذارہ ہے۔ جہاں تک ان کی ادبی تاریخ نگاری کا تعلق ہے، اس میدان میں بھی انھوں نے تحقیقی ژرف نگای اور وسعت مطالعہ کا بجربور مظاہرہ کیا ہے۔ میں بھی انھوں نے تحقیقی ژرف نگای اور وسعت مطالعہ کا بجربور مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخ ادب کے موضوع پران کی پہلی کتاب ۱۹۲۹، میں "اردوشہہ بارے "ک نام سے شائع ہوئی تھی ۔ ڈاکٹر زور کی مرتبہ تواریخ ادب پر روشنی ڈلنے سے جہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پران کی تصانیف سے قبل لکھی جانے والی تواریخ ادب پر بھی سرسری نگاہ ڈالی جائے۔

ادبی تاریخ کے اولین نقوش مذکروں میں ملتے ہیں ۔ قدیم مذکرے ، لاکھ خامیوں کے باوجود مختلف شاعروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کام کی باتوں اور ضروری معلویات ہے ہمیں آگاہ کرتے ہیں ۔ بہ تول ڈاکٹر گیان چند "قدیم مذکروں میں حالات کی وہ تفصیل نہیں جو بعد کے حذکروں اور تواریخ ادب میں ہے لیکن اپن تنام کروریوں اور فرو گذاشتوں کے باوجود ہم قدیم مذکروں ہے صرف نظر نہیں کر سکتے ۔ مال ہامنی ہے انقطاع نہیں کر سکتا وہ مامنی پر قائم ہے ۔ ار دو کے محققوں کے ہے خشت اول بلکہ حبل المتین یہی مذکر ہے ہیں جنمیں چتم کم سے نہیں دیکھناچاہیے(۱) ۔ میر تقی میرے حذکر ہے ۔ نکات الشحرا " (۱۹۱۵ ہے) اور حمید اور تگ آبادی کے "گشن میر کے حذکر ہے احمد علی خاں شوق کے "مذکرہ کا ملان رام پور " (۱۹۲۹ ہے) تک متعد دو تذکر ہے سپرو قرطاس کئے گئے لیکن حذکرہ نگاروں سے ادبی تاریخ نویسی کی توقع نہیں کی جاسکتی اور حمد کروں میں زیادہ ترشاعروں کے حالات اور خصوصیات کلام کے نہیں کی جاسکتی اور حدد کروں میں زیادہ ترشاعروں کے حالات اور خصوصیات کلام کے بارے میں اچلتے ہوئے اشارے ملتے ہیں۔ ادبی تاریخ کی تعریف میں وہی کتاب آئے گ

جس میں شاعروں اور نثرنگاروں دونوں کو جگہ دی جائے ۔۔۔ تذکر وں کے بعد تواریخ ادب ہی زبان وادب کے تدریجی ارتقاءاور اس کی عہد بہ عہد تبدیلیوں کی نشان <sup>و</sup>ہی کرتی ہیں ۔۔ تذکر وں اور تواریخ اوب کے فرق و امتیاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان جند لکھتے ہیں:

" تذکرے حروف تہی کے اعتبارے مرتب کیے جاتے تھے تواری اوب تاریخی اعتبارے ہیں۔ان میں ادوار کی تقسیم ہوتی ہے۔ تاریخ ادب اور ادبی اوب مرن افراد کی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ اصناف اوب اور ادبی رحانات کا ارتقا بھی پیش کرتی ہے۔ جدید تاریخیں اوب کا مطالعہ اس کے سملی پس منظر میں کرتی ہیں یہ بالکل فطری ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہماری جملہ تو قعات پوری نہیں کرتیں جس طرح بعد کے تذکرے ابتدائی حذکر وں کے مقابلے میں بالیدہ ہیں اس طرح تواریخ اوب نے ابتدائی حذکر وں کے مقابلے میں بالیدہ ہیں اس طرح تواریخ اوب نے ابتدائے ابتد

اردو میں اوبی تاریخ نگاری کا نقطہ آغاز مشہور مستشرق گارساں و تاسی کی تاریخ اوبیات ہندوی و ہندسانی "کو کہا جاسکتا ہے۔اس کتاب کی پہلی جلد ۱۸۳۵ میں ، دوسری ۱۸۳۷ میں اور تعبیری ۱۸۱۱ میں شائع ہوئی (۱۳) ۔اس میں ار دو اور ہندی دونوں شعراکا تذکرہ شامل ہے سچوں کہ دتاسی نے یہ کتاب ہندوستان سے دور پیرس میں بیٹھ کر لکھی تھی اس لیے اس میں اغلاط کا پایا جانا کوئی تبخب خیز بات نہیں " تاریخ ادبیات ہندوی و ہندوستانی "کو حواشی کے ساتھ مرتب کر کے ایک فرانسیسی رسرچ اسکالر لیلین نازرو نے ۱۹۹۱ء میں کراچی یونی ورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی فرانسیسی دسرچ اسکالر لیلین نازرو نے ۱۹۹۱ء میں کراچی یونی ورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی فرانسیسی دسرج اسکالر لیلین نازرو نے ۱۹۹۱ء میں کراچی یونی ورسٹی ہے ڈاکٹریٹ کی

انعیویں صدی کے اختتام سے پہلے محمد حسین آزاد کی مشہور زمانہ کتب آب حیات، (۱۸۸۱ء) شائع ہو چکی تھی ساس کتاب میں تذکر وں کے نقش قدم پرچلتے ہوئے صرف شاعروں سے سروکارر کھا گیا ہے سآزاد بنیادی طور پرشاعراور انشاپرداز تھے اور یہ قول شیلی وہ اگر گیس بھی ہانک دیں تو لوگ اسے وحی سجھتے تھے ساس کتاب میں خاکہ نگاری کے اولین نمونے اور اپنے عہد کی بولتی ہوئی تصویریں تو ضرور نظر آتی ہیں

لیکن اوبی تاریخ نگاری اور آداب بحقیق کے تقاضوں پریہ کتاب پوری نہیں اثرتی ۔ بہیویں صدی کی ابتدائی حین وہائیوں میں لکھی جانے والی تاریخ اوب سے متعلق کتابوں میں حکیم عبدالحق کی "گل رعنا " (۱۹۲۱ء) ، نصیرالدین ہاشی کی " دکن میں اردو (۱۹۲۳ء) ، حکیم شمس اللہ قادری کی " اردوئے قدیم " (۱۹۲۵ء) ، رام بابو سبسنیہ کی " تاریخ ادب اردو " (۱۹۲۷ء) اور محمود شیرانی کی " بنجاب میں اردو " (۱۹۲۸ء) کے نام انجیت کے حامل ہیں ۔

"گل رعنا" کے مصنف عبدالحیؒ نے "آب ِحیات" کی طرح اپنی کتاب میں بھی صرف شاعروں سے سروکار رکھا ہے۔جسیا کہ اس سے پہلے بھی مذکور ہوا ہے کہ ادبی تاریخ شعرا اور نثار دونوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہوگی۔اس لحاظ سے "کل رعنا" کو تذکرہ نگاری کی روایت کی توسیع ہی کہاجائے گا۔

نصیر الدین ہاشی کی " دکن میں اردو " علاقائی ادبی تاریخن میں بہلی کتاب ہے اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس کی تقلید میں متعدد علاقائی تاریخس جسے " پنجاب میں اردو " ، " سندھ میں اردو " ، " بنگال میں اردو " وغیرہ لکھی گئیں ۔ موجودہ تحقیق کی روشن میں ہاشی صاحب کے بعض بیانات تصیح طلب معلوم ہوتے ہیں ۔ تاہم یہ کتاب آج بھی دکنی ادب کے ایک اہم ماخذکی حیثیت رکھتی ہے ۔

حکیم شمس اللہ قاوری کی کتاب "اردوئے قدیم " بھی دکنی زبان و ادب سے متعلق ہے ۔ اس میں اٹھارویں صدی کے رابع دوم تک کے شعری اور نثری کارناموں کا مدلل جائزہ لیا گیاہے۔ دکنی زبان و ادب پر شخصی کام کرنے والوں کے لیے "اردوئے قدیم "حوالے کی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

رام بابو سنسنے نے اپنی کتاب " تاریخ ادب اردو " انگریزی میں لکھی تھی جس کاار دو ترجمہ ترمیم واضافے کے ساتھ مرزا محمد عسکری نے کیا ہے۔اس کتاب میں دکنی مصنفین کے بارے میں چند فرو گذاختیں ضرور ملتی ہیں تاہم یہ اردو کی چند اہم ادبی تواریخ میں شمار ہوتی ہیں ۔اس میں ابتداء ہے اکبرالہ آبادی تک کے شعرو ادب کا جائزہ لیا گیا ہے ۔ پروفیسر محمود شیرانی کی کتاب " پنجاب میں اردو " محقیقی نوعیت کی کتاب ہے۔اس میں تاریخ اردو کا تسلسل نہیں ملتا۔اردو زبان کے مولد



نک مجھے علم ہے اس کی بنا پر مجھے لقین ہے کہ یہ کام نہایت خوبی کے ساتھ ۔ منگسیل کو بہنچ سکے گا (۴) ۔ لیکن کسی وجہ سے ار دو شہبہ پارے کی دوسری اور جلد کی ترتیب و تد وین اور اشاعت کا کام پایه . تکمیل کو پہنچ نہیں سکا۔ ار دو شہد یارے کی پہلی جلد جملہ ۳۸۴ صفحات پر تھیلی ہوئی ہے جس میں ، متقدمہ ، فرہنگ ، اشاریہ اور صمیموں کے علاوہ علی عادل شاہ ثانی ، محمد قلی شاه ، عبدالند قطب شاه ، ملك الشحرا غواصي ، ابن نشاطي ، شاه راجو ، ابوالحسن ا کی تصویریں ، کلیات محمد قلی کے قلمی نسخے کی بعض منظو مات کے عکس کے علاوہ سے عہد ولی تک کی شعری اور نثری تصانیف کے اتنخابات بھی شامل ہیں ۔ شہبہ پارے " کو ڈا کٹرزور نے درج ذیل چار ابواب میں تقسیم کیا ہے: ار دوادب کی ابتدائی کو ششیں (۲) ار دوادب یجاپور میں ۱) ار دوادب گولکنڈہ میں (۳) ار دوادب مخلوں کی حکومت میں ب میں ابتداً شمالی ہند کے شعرا مسعود سلمان اور امیر خسرو کا ذکر کیا گیا ہے اور ت و د کن کے سخنوروں باحن ، علی گام دھنی ، خوب محمد ، عین الدین کنج العلم ، بندہ نواز،عبداللہ حسینی کی ار دوخد مات پر روشنی ڈالی ہے۔ و و سرے باب میں دبستان بیجابور ہے متعلق شاعروں اور نٹرنگاروں کے ادبی . ں کا جائزہ لیا گیا ہے ۔اس خصوص میں میراں جی شمس العشاق ، برہان الدین مقیمی ، امین ، صنعتی ، رستمی ملک خوشنود ، ملک الشعرا نصرتی ، ہاشمی بیجاپوری . غیرہ کے واقعات حیات اور ان کی اد بی خد مات کا وستیاب مواد کی روشنی میں ہا گیا ہے۔اس باب میں ڈا کٹرزور نے علی عاول شاہ ثانی شاہی کی شعری خد مات نہ جائزہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ غالباًاس وقت تک شاہی کے دیوان کا بتیہ نہیں ا تھا ۔ ملک خوشنود کی شنوی " جنت سنگار " کے سہواً انھوں نے دو عام " بازار اور " يوسف زليخا" بتائے ہيں -نصرتی كي حيات اور شاعري كامفصل جائزه ليت س کی مثنوی نگاری اور قصیدہ گوئی پراحمی بحث کی ہے۔ مثنوی نگاری کے سلسلے وں نے نعرتی کی صرف دو متنویں " گلثن عثق " اور " علی نامہ" کے نام لیے ہیں : استندری "کاذکر نہیں کیا خالباً یہ مثنوی بھی اس ڈ مانے سے اہل علم کی لگاہوں ے او جھل رہی اس باب میں بعض شاعروں اور نٹرنگاروں اور ان کی تصانیف کا پہلیٰ بار اسی کتاب میں تذکرہ ملتاہے۔

تسیرے باب میں "ار دواوب گولکنڈہ میں "کے عنوان سے قطب شاہی عہد کے شعرواوب کے منعقب نکی ادبی خدیات کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔اس باب کو ڈاکٹر زور نے "ابتدائی تحریکات "اور" ار دواوب کا سنبری دور کے ایدائی تحریکات "اور" ار دواوب کا سنبری دور کے زیر عنوان مزید دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے جصے میں فیروز اور محمود کو دہستان گولکنڈہ کے اولین شاعروں کی حیثیت سے متعارف کر وایا گیا ہے اور دو مرے حصے میں محمد قلی قطب شاہ، اسد اللہ وہی، احمد گجراتی، میراں جی خدا تما، حسن شوتی، ملاخیالی، عبداللہ قطب شاہ، عنواصی، قطبی، سلطان، جنیدی ابن نشاطی، میراں بعقوب طبعی، امین، ابوالحن تاناشاہ، فائز، لطیف، نوری، شاہی، مرز ااور غلام علی کی نظم و نتر کی خصوصیات سے بحث کی گئ ہے اور بعض مصنفین کے منتخب ادبی مخوف بھی بھی

ڈا کٹر زور کو ملاخیالی کے زمانے کا تعین کرنے میں سہو ہوا ہے۔ چتاں چہ خیالی کو انھوں نے محمد قطب شاہ کے دور (۲۰۱ھ۔۳۵۰ھ) سے متعلق شعرامیں شمار کیا ہے حالاں کہ وہ ابراہیم قطب شاہ کے عمد (۹۵۷ھ۔ ۹۸۸ھ) کا شاعراور فیروز اور محمد تھا۔ محمد قطب شاہ کے کلام کا نمونہ بیش کرتے ہوئے ڈاکٹر زور نے صفحہ ۱۷ ماہر درج ذیل منظومات نمونہ پیش کی ہیں:

صفحہ ۱۹۱۹ میں درج ذیل منظوبات نمونتاً پیش کی ہیں:

\* تجھیلی سوں لگیا ہے من ہمارا \* خداداد محل کوں محمد سنوارا

\* ہوا آئی ہے لیکے بھی تھنڈ کالا \* جلے جندنی میں لئک جب ہو ہمارا

پیچاروں منظوبات محمد قطب شاہ کی نہیں بلکہ محمد قلی قطب شاہ کی ہیں ۔ بعد کو ڈاکٹر

یوچاروں منظوبات محمد قطب شاہ کی ترتیب و تدوین کی تو خود انھوں نے مذکورہ کلام لو

بالترتیب میں ۱۲۳۸ بر ۱۹۹۳ پر شامل کیا ہے ۔ اسی طرح عبداللہ قطب شاہ کی

بالترتیب میں ۲۳۴ پر درج ذیل غزلوں کا بھی انتجاب کیا گیا ہے ۔ یہ غزلیں

دراصل ملک الشحراعواصی کی ہیں اور اس کے قلمی دیوان میں بالترتیب صفحہ نمبرور ق

\* گفتم کہ اے پری تو ہے فتنہ ، زمانہ \* اے پری پیکر ترا مکہ آفتاب عواصی کی نو دریافت "اس کتاب کی افراقت "اس کتاب کی افراقت ہوئی ہیں اس لیے ان شنویوں کے تذکرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ار دو شہہ پارے کے چوتھے اور آخری باب میں عہد ِ مغلیہ کے شعراء اور نثر نگاروں کے چند منتخبات پیش کیے گئے ہیں اور ان کی ادبی خوبیوں پرروشنی ڈالی گئ ہے اس باب کو ڈاکٹرزور نے مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) شمالی مهند میں ار دو (۲) بر کن میں ار دو

(۱۳) مرشیه نگار (۲۰) نترنگار

سلے جسے میں شمالی ہند کے شاعروں افغسل، شیخ جیون اور جعفر زملی کے واقعات حیات اور ان کے شعری محاس بیان کیے گئے ہیں ۔ دوسرے جسے میں دکن اور گرات کے مندرج ذیل شعرا پراجمالی نظر ڈالی گئ ہے:

عاجز، ضعیفی ، ذو تی ، بحری ، مجرمی ، احمد ، ولی ویلوری ، اشر**ف ، عشرتی ، ولی اور نگ** آبادی ، شاه محمد اور وجدی –

تسراحسہ اس دور کے مرشیہ نگار اور ان کے کلام کی خصوصیات پر مبنی ہے جس میں امامی ، رصی ، سید ، غلامی ، قادر اور ہاشم علی کے غیر مطبوعہ مرتیوں کو زیر بحت لایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر شاعر کے مرافی کا انتخاب بھی پبیش کیا گیا ہے ۔اس باب کا آخری حصہ مخلیہ وور کے نثری کارناموں سے متعلق ہے جس میں نامعلوم مترجم کی قلمی کتاب "طوطی نامہ "اور نامعلوم مصنفین کے قصے " اخلاق ہندی " اور شریعت نامہ کو متعارف کر وایا گیا ہے اور ان کی نثر نگاری کا انتخاب بھی ویا گیا ہے۔

اس باب کے دوسرے حصے میں عاج تخلص کے قدیم شاعر کی مثنوی " ملکہ ، مصر کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ الیکن مذکورہ مثنوی کا مصنف عاجز نہیں بلکہ " محمود " ہے

جس كا نام اس ميں بار بار آيا ہے۔ ولى و يلورى كا تذكره كرتے ہوئے ڈا كثر زور نے سوا اس كى ويگر تصانيف "روضته الانوار، روضته العقبیٰ، دعائے فاطمه اور اگر و ملا گير "كا ذكر نہيں كيا تاہم اس بات كا توى امكان ہے كه ان ميں سے چند شوياں اس كتاب كى اضاعت كے بعد دريافت ہوئى ہوں۔ ولى ويلورى كى شنوى "روضته الشهدا" كتاب كى اشاعت كے بعد وريافت ہوئى ہوں۔ ولى ويلورى كى شنوى "روضته الشهدا" كيارے ميں زور صاحب كا درج ذيل تبھرہ حقائق پر مبنى ہے:

"اس کو (دہ مجلس کو) ولی اور نگ آبادی کی تصنیف خیال کیا جاتا ہے لیکن راقم کی رائے میں " دہ مجلس "اس مشہور و معروف ولی کی تصنیف نہیں بلکہ یہی "روضتہ الشہدا" ہے جس کا نام دہ مجلس بھی ہے ۔ اور نگ آباد کے ولی نے اس نام کی کوئی تصنیف نہیں لکھی ہے ۔ حال ہی میں ولی کاجو کلیات طبع ہوا ہے اس میں دہ مجلس کے جو چند اشعار درج ہیں وہ فی الحقیقت و یلور کے ولی کے ہیں "(۵) ۔

اس باب کے تسرے جصے میں مغلبہ دور کے مرخیہ نگاروں کو پہلی بار متعارف کروایا گیا ہے۔ اس جصے کے مطالعہ سے زور صاحب کی غیر معمولی تحقیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کا بتی جلتا ہے۔ انھوں نے مذصرف یہ کہ مختلف مخطوطات اور تلمی بیاضوں کی چھان بین کر کے غیر مطبوعہ مرثیوں کی ترتیب وحدوین کی ہے بلکہ ان کے مصنفین کے واقعات جیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

مخصریہ کہ چند ایک معمولی تسامحات سے قطع نظر" ار دوشہہ پارے "ار دوئی اولین اور معتبر تواریخ اوب میں شمار ہوتی ہے ۔ ڈاکٹر زور نے جس زمانے میں یہ کتاب قلم بندگی یہ وہ زمانہ تھاجب کہ ار دوادب اپنی تہی دامانی کاشکوہ کر رہاتھا۔ ڈاکٹر دور نے ممکن الحصول ذرائع سے دستیاب معلومات اور مواد کی روشنی میں ار دوشب پارے کو ایک مستند کتاب بنانے کی بجرپور کوشش کی ۔ تاہم وہ اس بات سے بھی بہ نوبی واقف تھے کہ اس نوعیت کے تحقیقی کام کبھی بھی مکمل اور حرف آخر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے سجتاں چہ لکھتے ہیں:

" اس امر کا کوئی بھی شخص وعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو کام پیش کررہاہوں وہ ہر حیثیت ہے مکمل ہے۔آئے دن وکنی دور کی جو نئ نی کتابیں برآمد ہوتی جاتی ہیں ان کی رفتار ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد ہمیں اس جلد کا ضمیمہ یا دوسرا حصہ شائع کرنا پڑے گا۔ بہ حالت موجودو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب میں ان تمام تلمی تصنیفات کے انتخابات دے دیے گئے ہیں جو اس وقت دست یاب ہوسکی ہیں یا جنمیں ادبی حیثیت حاصل ہے ، یہی حال مقدمہ کا بھی ہے جس میں ان شہ پاروں اور ان کے مصنفین پر تاریخ حیثیت سے نظر ڈالی گئ ہے۔ یہ بھی اس دور کے ادب اردو کی ایک مکمل تاریخ نہیں ہوسکتی ہے سے بیش کرنے کی حتی محتنی معلومات فراہم کی جاسکتی تھیں ان کے پیش کرنے کی حتی اللمکان کو شش کی گئے ہے "(۱)۔

عہد عنمانی میں اردو کی ترقی: یہ کتاب ۲۰۹ صفحات پر مشمل ہے اور اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۴ء میں اعظم پریس حید رآباد ہے شائع ہوا۔ "عہد عنمانی میں اردو کی ترقی "جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آصف جاہ سابع نواب میر عنمان علی خال کے بچیس سالہ دور حکومت میں اردو شعرو ادب کی نشوو نما کے جائزے پر مبنی ہے ۔ ڈا کنر زور نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ پہلا حصہ نواب میر عثمان علی خال کی فیانسانہ اردو نوازیوں کا احاظہ کرتا ہے جس میں ایک طرف خسرو دکن کی اردو شاعروں ، انشا پردازوں ، الجمنوں اور اداروں کی سرپرستی کی تفصیلات بیان کی گئ ہیں تو دوسری طرف اس دور کے اردو رسائل اور اخبار ات کوسلطان دقت کی امداد ہیں تو دوسری طرف اس دور کے اردو رسائل اور اخبار ات کوسلطان دقت کی امداد ہیں تا کی سائزہ بھی لیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر زور کا بیان ہے کہ اس بچیس سالہ دور میں لگ بھگ چار ہزار کتا ہیں قلم بندگی گئیں "(٤)۔

"عہد ِعثمانی میں ار دو کی ترتی "کے دوسرے جصے میں اس علم دوست باد شاہ کی سرپرستی اور قدر افزائی کے ہمہ گیر اثرات پر روشنی ڈالی گئ ہے اور اس سلسلے میں فرزندان جامعہ، عثمانیہ اور جامعہ، عثمانیہ کے باہر کے شعرا، اور ادبیوں کی ار دو خدمات کا انفرادی خدمات کے عنوان سے جمل جائزہ لیا گیا ہے اور اجتماعی خدمات کے زیرِ عنوان درج ِذیل اجمنوں اور اداروں کی ادبی سرگر میوں پر روشنی ڈالی گئ ہے۔

(۱) الجمن ارباب اردو (۲) مكتبه ابراهيميه (۳) مجلس علميه (۴) بزم اردو نظام كاخ ۱۵۱ مسلسله ادبيات اردو (۲) المريری اكيدي (۷) الجمن طلبات مسلسله ادبيات اردو (۱) الجمن طلبات قديم سن كالج (۹) الجمن ترتی دُرامه (۱۰) بزم تمثيل -

اس جھے میں زبان کی اصلاح و ترقی اور حیدرآباد کے باہر دوسری ہندستانی زبانوں کے مقابلے میں اردو کے استخام اور اس کے غیر معمولی اثرات کی نشان دی بھی کی گئی مقابلے میں دور عثمانی کے ۱۵۲شحرااور ادیبوں ، ۱۱ بخمنوں اور اداروں اور ۱۸۲ خباروں اور رسالوں کا تذکرہ زیر بحث آیا ہے۔

ڈا کٹر زور نے دور عثمانی کی اردو خدمات اور شاہی سرپرستی کا عہد ہائے ماصنی کے علم دوست سلاطین کے علاوہ دہلی اور لکھنو کے ادب پرور حکم رانوں سے تقاین کرتے ہوئے لکھاہے:

" حصرت سلطان العلوم کا دور حکومت اردو کی ترقی کے لحاظ سے گذشتہ تمام عہدوں ہے ممآز ہےاوریہ امتیازیہ صرف د کن کے عہد ہائے ماضی تک محدود ہے بلکہ تمام ہندستان میں کہیں اور کسی وقت مجمی ار دو زیان اور ادب کی سربرستی اس اعلیٰ پیمانه پر نہیں کی گئی ۔ د ہلی کے آخری چند فرماں روا ، محمد شاہ ، شاہ عالم ، اکبر شاہ اور بہادر شاہ ظفر، مکھنو کے دو تین حکم ران مشلاً آصف الدولہ اور واجد علی شاہ ار د و شعر و سخن کی قدر دانی کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن ان میں سے بھی کسی نے ار دو کی تعمیرایسی مشخکم بنیادوں پر نہیں کی جو عہد عثمانی میں محض سلطان العلوم کی مآل بینیوں کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئیں ۔عہد رفتہ کی تمام اردونوازیاں صرف ادبیات اور شعر و یخن حک محدود تھیں لیکن اس عہد میں ار دو کو اس قدر وسعت دی گئ کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی زبانوں کی طرح ہر قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید علوم و فنون و حکمیات کی حامل ہو گئ ۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو ہندستان کی کسی اور زبان کو اب تک حاصل نہ ہوسکی \* (۸) – · عهد عثمانی میں اروو کی ترقی " لینے موضوع پر ایک مکمل اور مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔اس کے مطالعہ ہے ایک طرف نواب میر عثمان علی خاں کی علم دوستی اور اہل علم کی قدر افزائی پرروشنی پڑتی ہے تو دوسری طرف ڈا کٹرزور کی محقیقی و تتقیدی صلاحیتوں اور تاریخ وادب پران کے مطالعے کی وسعت کااندازہ ہو تاہے۔ **واستان اوب حبید آباد**: « دا کرزور ی مولعهٔ ادبی تواریخ مین " واستان اِوب حيدرآباد "كي اجميت ابل نظرے بوشيده نہيں ، يه كتاب بھي دراصل "اردو شهر پارے " اور عہد ِ مثمانی میں ار دو کی ترتی " کی طرح تاریخ ِ ادب کے تسلسل اور حیدرآباد کی ادبی تاریخ پر محیط ہے۔ ۲۲۲ صفحات پر مشتمل اس کتاب کی پہلی اضاعت ۱۹۵۱ء میں طارق پریس حیدرآ باد ہے عمل میں آئی ۔داستان ادب حیدرآباد میں ۴۰۰ ھ ہے ۱۳۷۰ھ تک کے اردو ، فارس اور عربی تینوں زبانوں کے شعرا اور مثر نگاروں کے علمی و اد بی کار ناموں ہے متحلق ضروری اور اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں ۔ار دو کے ساتھ عربی و فار ہی شعرا اور ادیبوں کی اس کتاب میں شمولیت کا جواز پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر زور نے لکھا ہے ۔" گذشتہ نصف صدی سے حیدرآباد میں اجتماعی طور پر ار دو ہی کی طرف زور دیا گیا اور شہرے وہ با کمال پس منظر میں جلے گئے جھوں نے عربی و فارس کے ذریعے ہے اپنی صاحب کمالی کے نبوت دیے تھے ۔حالاں کہ اس شہر کی تہذیب و شانستگی سے سنوار نے میں وہ نہ صرف شریک بلکہ شریک غالب رہے ہیں " (٩) ہوں کہ ڈا کٹرزور نے قطب شاہی اور آصف جاہی عہد کی تاریخ وادب کو بہ طور خاص این تحقیق کا موضوع بنایا ہے اس لیے مختلف ادوار میں حیدرآباد میں ا بجرف والى على واد في تحريكون اور ان كے يس مظرم بهلوب بهلو جمله ارباب كمال کے مختصر واقعات حیات اور ان کے رشحات قلم کی خصو صیات سے بھی قارئین کو واقف کروانے کی بھرپور کو شش کی ہے ۔ داستان ادب حیدرآباد کو ڈا کٹر زور نے درج ذیل دس ابواب میں منتقم کیاہے۔

(۱) ابتدائی دور (۲) مهداین خاتون و این نشاطی (۵۰ ه تا ۱۳۰۰ه)

(۳) دور انتشار (۱۹۰۰ تا ۱۵۰ تا ۱۵۰ تا ۱۵۰ تا ۱۵۰ تا

مذکورہ ابواب کی تقسیم اور ان کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈا کٹر زور لکھتے ہیں کہ ان میں سے ہراکیہ اتنی وسعت اور اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر ایک علاصدہ اور بسوط کتاب لکھی جاسکتی ہے (۱۰) ۔اس کتاب میں حیدرآباد میں عربی، فارسی اور ار دو ادب کے اولین نمونوں سے لے کر تالیف کے وقت تک جملہ ارباب علم و فن اور ان کے کار ناموں کا تعارف نہایت خوش اسلولی کے ساتھ کروایا گیا ہے۔

" واسان اوب حیدرآباد" کی جامعیت اور ادبی اہمیت پر روشنی ڈلیتے ہوئے ڈا کٹر مییاالدین انصاری تحریر کرتے ہیں:

> " یہ حیدرآباد کی ادبی اور علی زندگی پر انھی اور جامع کتاب ہے۔ موجووہ زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم اور دل چیپ باب جامعہ، عثمانیہ سے متعلق ہے۔اس کے قیام کے پس منظر، اس کی تاریخ اور اس کے ساتھ دارالتر جمہ کے علی و ادبی کارناموں کی تفصیلات آج بھی معنوبت رکھتی ہیں "(۱۱)۔

جامعہ عمتانیہ اور دارالترجمہ کے قیام کے سلسلے میں نواب صدر یار بحثگ مولانا جبیب الرحمن خال شروانی نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں ۔ مولانا موصوف تحریک جامعہ عمتانیہ کے اہم ترین علم برداروں میں شامل تھے اور خود انھوں نے بہ حیثیت صدر الصدور امور مذہبی اس کے قیام کی اجازت مرحمت فرمائی تھی لیکن نہ جانے کیوں ڈا کر زور نے اس اہم کتاب میں ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ حالاں کہ "عہد عمتانی میں اردو کی ترتی " میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔

و کنی اوب کی تاریخ: ۱۸۸ صفحات پر مشمل یه کتاب ۱۹۹۰ میں کر ای ار دو اکیڈی کی جانب سے شائع ہوئی ۔ تاریخ اوب سے متعلق ڈاکٹر زور کی دیگر تصانیف میں یہ کتاب اضافے کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس میں ۱۳۵۰ سے ۱۳۵۰ تک ار دو زبان واوب کے قدیم مراکز گلبرگہ، بدر، بیجاپور، گول کنڈہ اور اور نگ آباد کے شعرا اور اور بیک آباد کے شعرا اور اور بیک تاریخ "کو ڈاکٹر زور نے اور بیوں کی مفصل تاریخ بیان کی گئی ہے ۔ " دکن اوب کی تاریخ "کو ڈاکٹر زور نے کھے ابواب میں تقسیم کیا ہے ۔ تبلط باب میں "بہمنی دور " (۱۳۵۰ - ۱۵۲۵ ) کے تاریخ ، سملتی اور تہذیبی بس مظرکے علاوہ اس دور کے دس شاعروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں حصرت خواجہ بندہ نواز، نظامی بیدری ، مشاق ، لطفی ، فیروز ، میراں جی شمس العشاق اور اشرف کے نام قابل ذکر ہیں ۔

دوسرا باب " عادل شاہی دور " ( ۱۳۹۰ - ۱۲۸۱ - ) کی علی و ادبی خدمات کا اعاطہ کرتا ہے ۔ اس باب میں بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کے تاریخی اور سملتی پس منظر کے علاوہ ان سلاطین کی ادب نوازیوں کا سرحاصل جائزہ لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دبستان پیجاپور کے ادبیوں اور سخن دروں کی خدمات پر بھی روشنی ڈائی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں ابراہیم عادل شاہ ، برہان الدین جانم ، عبدل ، قطب رازی ، مقمی ، اسین ، دولت ، مرزاظہور ، حسن شوقی ، رستی ، ملک خوشنود ، علی عادل شاہ شاہی ، اسین الدین اعلیٰ ، ہاشی پیجاپوری اور دوسرے شاعروں اور ادبیوں کو موضوع بحث بنایا گیاہے ۔ چوتھے باب میں " ابتداً" قطب شاہی عہد " ( ۱۹۰۵ - ۱۹۸۵ - ) کے سیاس اور مملئی پس منظر کو اجا گر کیا گیا ہے اور پر سلاطین گول کنڈہ کی علی و ادبی سرپرستی پر دوشنی ڈائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دور کے ار دو شعرا اور ادباء کی خدمات کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے ۔ اس بیاب میں شامل جود اہم مصنفین کے نام یہ ہیں:

ن جوی نام میں اس میں میں اس میں ہوئی ہے۔ وہی ، محمد قلی قطب شاہ ، احمد گجراتی ، عواصی ، عبداللہ قطب شاہ ، ابن نشاطی ، میراں بیعقوب، جنبیدی ، طبعی ، میراں جی خدا نماد غیرہ ۔

پانچویں باب "منل عہد" (۱۹۸۷ء۔ ۱۹۵۰ء) میں زوال گول کنڈہ و بیجاپور کے بعد حید رآباد اور اور نگ آباد میں نشوو نما پانے والے ار دو ادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس دور کے شعرا میں قامنی محمود بحری ، ضعیفی ، عشرتی ، ذوتی ، وجدی ، فراتی ، و یٰ و بلوری ، جعفر زلملی ، ولی اور نگ آبادی ، داؤد اور سراج اور نگ آبادی کے عام اہم ہیں۔

چھٹے باب کے عنوان " دکنی اوب کا اثر شمالی ہندگی ار دوپر " ہی سے ظاہر ہے کہ اس میں ڈاکٹر زور نے شمالی ہند میں دکنی شاعری کے متنع اور تسلسل کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے اور شمالی ہند کے اولین شاعروں کے کلام پر دکن شاعری کے اثرات کی نشان دہی گی ہے۔

اس کتاب کے مقدمہ میں ڈاکٹر زور نے دکنی ادب سے متعلق اپنی تالیف "ار دوشہہ پارے "کالاکرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

"ار دوشہہ پارے" نے ار دو زبان کی ادبی تاریخ کو طوالت بخشنے اور ار دو کی قدامت اور بزرگی میں بڑا حصہ لیا تھا مگر اپنے موضوع پر ابتدائی کو شش ہونے کی بنا پر اس میں بعض خامیاں بھی تھیں ۔ بعض شاعروں کے حالات میں قطعیت نہ تھی اور بیانات ظن اور قیاس پر مبنی تھے "(۱۲)۔

کتاب آج بھی دکنی ادب کی ایک مقبول اور معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ اردو کے اسالیب بیان: ڈاکٹر زور کے مرتبہ تواریخ ادب کی ایک کڑی "اردو کر اسالیب بیان" ہے تاہم اس کتاب کا شمار اردو نشر کی تواریخ ادب کے

"اردو کے اسالیب بیان " ہے تاہم اس کتاب کا شمار اردو نفر کی تواریخ ادب کے زمرے میں ہوگا۔اس قبیل کی دیگراد بی تاریخ سیں سب سے جہلے محمد یحیی تہا کی سیر المصنفین (دوجلدیں) ۱۹۲۴۔ میں منظر عام پر آئی ،اس کے بعد احسن مار ہروی کی کتاب "نموند، منشورات " کے نام ہے ۱۹۳۰ء میں شائع ہوئی اور مجرسید محمد اور حامد حسن قادری کی کتابیں "ارباب نِشراردو" اور "داستان تاریخ اردو" علی التر تیب ۱۹۲۹۔ اور

۱۹۴۱، میں منظرعام پرآئیں ۔

"ار دو کے اسالیب بیان" ابتداً ایک طویل مضمون کی صورت میں لکھا گیا تھا اور یہ" سہیل" علی گرھ کے اپریل اور جولائی ۱۹۲۹ء کے شمارے میں قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ترمیم واضافے کے ساتھ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۲۹ء میں کتابی صورت میں منظر عام پرآیا۔ موجو دہ شکل میں یہ کتاب ۱۲۳ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ محمد یحی تہا گی "سیر المصنفین" کے بعد "ار وو کے اسالیب بیان "بہلی اوبی تاریخ ہے محمد یحی تہا گی "سیر المصنفین" کے بعد "ار وو کے اسالیب بیان "بہلی اوبی تاریخ ہے میں ار دو نثر کے ابتدائی نمونوں سے لے کر کتاب کی تالیف کے وقت تک کے جس میں ار دو نثر کے ابتدائی نمونوں سے لے کر کتاب کی تالیف کے وقت تک کے جمل مانوں کا عہد ہو عہد رو نما ہونے والے تغیرات اور رجی انات کے اس منظر میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈا کٹر زور نے اس کتاب کو درج فریل ابواب میں تقسیم کیا:

- (۱) ار دو زبان میں نثر کے ابتدائی کار نامے
- (۲) دسویں صدی بجری کے بعد د کن میں نثر کی نشؤ و نما
  - (m) شمالی ہند میں نثر کے ابتدائی مراحل

  - (۵) غدر اور اس کے قریبی زمانے میں نثر کی حالت
    - (۱) سرسید کی کوشش کا اثر
- (۷) موجو دہ انشا پر دازوں کی نثر اور اس کے اسالیب
  - (۸) ار دو نثر کے رجحانات

#### (۹) ار دونتر کا مستقبل

#### حواشي:

- (۱) ریروفسیر گیان چند جمین ۔ ذکر و فکر ص ۲۱۳۔
  - (٢) الضاَّ ٢٢٠-
    - (٣) الضاء
- - (۵) الفِياس ۱۳۵
  - (۲) ايضاص ۲-۷-
  - (۷) ڈاکٹرزور ۔ عبدعثمانی میں اروو کی ترقی ۔ ص ۸
    - (۸) ايضاص ۱۲-
    - (۹) ۋاكرزور \_ داستان دب حيدرآباد \_ص ۱۳
      - (١٠) الضاص ١٦-
- (۱۱) ضیاالدین انصاری ـ زور صاحب کی تصانیف کاتعارف مشموله "محی الدین قادری زور مصاحب کی تصانیف کاتعارف مشموله "محی الدین قادری زور مصاحب کی تصانیف کاتعارف مصاحب الدین قادری زور مصاحب کی تصانیف کاتعارف مصاحب کی الدین قادری زور مصاحب کی تصانیف کاتعارف مصاحب کی الدین قادری زور مصاحب کی تصانیف کاتعارف کات
  - (۱۲) د اکثرزور د کنی ادب کی تاریخ م ، -

0 0 0

## ڈاکٹرزور بہ حیثیت مُدوّن م<sup>م</sup>نن

حدوین بتن کے میدان میں ڈاکٹر زور کے کار عاموں کا جائزہ لینے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عدوین متن کے بارے میں ابتدائی معلومات اور پنیادی باتوں کا علم حاصل کیا جائے ۔ تعدوین متن ادبی تحقیق کا ایک اہم شعبہ ہے ۔ انگریزی میں اے Textual Criticism کہتے ہیں ۔ڈاکٹر خلیق انجم نے اس کاترجمہ " متی تتقید " کیا ہے لیکن ار دومیں تنقید کی اصطلاح ایک الگ مفہوم رکھتی ہے اور ادب کے ایک جداگانہ شعبہ پراس کا اطلاق ہو تاہے۔ جس میں کسی ادب پارے کے محاس و معائب کا جائزہ لے کر اس کی ادبی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ متنی تنقید کی اصطلاح سے ذہن ادب پارے کی قدر بندی کی طرف جاتا ہے اس التباس سے بجنے کے لیے ڈا کٹر گیان چند نے متنی تنقید کے بجائے تندوین متن کی اصطلاح کو ترجیح دی ہے (۱) ار دو میں اس کے لیے ترتیب من کی اصطلاح بھی مروج ہے ۔ ترتیب ادر تدوین قریب المعنیٰ ہیں ۔ ترحیب کے معنیٰ کسی شے سے اجراء کو مناسب تقدیم و تاخیرے ر کھنا ہے ۔ تدوین کے معنیٰ متفرق اجزاء کو اکٹھاکر کے ان کی شیرازہ بندی کرنا ہے (۲) سترتیب ایک عام لفظ ہے سعدوین کا تعلق کمایوں سے ہے۔اس لیے عدوین متن ا کی نہایت مناسب اصطلاح ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تدوین بتن سے کیا مراد ہے ۔جناب رشید حسن خاں نے تدوین بتن کی تعریف اس طرح کی ہے " کسی بتن کو اس طرح پیش کر ناجس طرح مصنف نے اسے آخری بار لکھا تھا۔اس عمل کا نام تدوین ہے (۳) ۔

تدوین بتن، کسی شاعریا ادیب کی کسی تصنیف کے مختلف قلمی یا مطبوعہ نسخوں کے تقایلی مطالعہ کے ذریعہ اس کے متن کی،اس صورت کی بازیافت کو کہتے ہیں جو مصنف کے ذہن میں تھی۔ڈا کٹرخلیق الجم لکھتے ہیں: " متنی تنقید [حدوین متن ] کا اصل مقصد حتی الا مکان متن کو اصل روپ میں دوبارہ حاصل کرنا ہے۔اصل روپ سے مراد وہ روپ ہے جو متن کا مصنف اپنی تحریر کو دیناچاہیا تھا" (٣)۔

بعض دفعہ کسی متن کے متعد د تسخ ملتے ہیں۔الیبی صورت میں اس کے مختلف تسخوں کا تقابلی مطالعہ کر سے صحح متن تیار کیاجا تاہے۔لیکن کبھی کبھی کسی متن کا ایک ہی نخہ ملتا ہے جبے وحید نسخہ کہتے ہیں۔الیبی صورت میں اسی ایک نسخے کا مطالعہ کر کے مصنف کے اصل متن کی باز تشکیل کی کوشش کی جاتی ہے۔

حدوین متن ایک نہایت دیدہ ریزی اور عرق فشانی کاکام ہے۔ بعض محققوں مثلاً رشید حسن نعاں نے اسے تحقیق ہے آگے کی منزل بتایا ہے (۵) ستدوین متن کاکام انجام دینے کے لیے محق میں تحقیقی صلاحیتوں کے علاوہ اور بہت سے اوصاف کا ہونا مجمی لاز می ہے جیسے علم بیان ، علم معانی اور علم بدلع پروہ ماہرانہ عبور رکھتا ہو ۔ علم عووض ، قافیہ ور دینے اور مختلف اصناف بخن کی شعریات سے انجی طرح آشناہو ۔ تلفظ اور املا کے مسائل کار مزشناس ہو ۔ زبان کے قد بم اسالیب اور دبتانی اختلاف کا علم رکھتا ہو ۔ فارسی زبان سے واقف ہو ۔ مخلوطہ شاسی میں ملکہ رکھتا ہو اور سب سے بڑھ کر تدوین کے طریقہ عار اور اصول و آداب سے ذبی لگاؤ اور مزلجی مناسبت رکھتا ہو ۔ ان صلاحیتوں کے نبیروہ متن کے حواثی ، مقدمہ ، مین کا زمانہ تصنیف ، مصنف سے من کا انتساب ، مصنف کے عہد ، زمانہ ، کتابت ، داخلی شواہد کے تعین اور ایسی بہت میں دیگر وضاحتوں سے عہدہ پر آنہیں ہوسکتا۔

جہاں تک ڈاکٹر زور کے تدوین کارناموں کا تعلق ہے مبدا، فیاض نے انھیں تحقیقی مزاج کے ساتھ ساتھ تدوین متن کے لیے ورکار مذکورہ بالا صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ انہوں نے قدیم ادب کے شہہ پاروں کی تدوین میں بے نظیر کارنامے انجام دیے ۔ان کی کاوشوں کے سبب متعدد دار دوشہہ پارے گوشہ۔ کمنائی سے فکل کر منظر عام کی رونق ہے ۔ ذیل میں ڈاکٹر زور کے تدوین متن سے متعلق کارناموں کا مفصل جائزہ لیاجا تاہے۔

گلزار ابراہ هیم: ﴿ وَاكْرُ رُور نِے ابْحَن ترتّی ار دَو ہندگی فَرِمائش پر علی ابراہیم خاں

ے حذکرہ " گلزار ِابراہیم " کی حدوین کی تھی ۔ان کا مرتبہ بیہ حذکرہ ۱۹۳۴ء میں مطبع مسلم یو نیوسٹی علی گڑھ سے شائع ہوا۔یہ ار دوشعراء کا ایک اہم تذکرہ ہے۔اس کے مولف علی ابراہیم خاں عظیم آباد کے ایک موضع شیخوپورہ میں ۱۳۸ ھ میں پیدا ہوئے تھے (۲) ۔ وہ ار دو کے ایک نامور مورخ ، ادیب اور شاعر تھے ۔ گورنر جنرل کارنوالس ے زیانے میں بنارس کے چیف مجسٹریٹ اور بعد میں گورنر بھی ہے ۔انھوں نے ۱۲۰۸ ھ میں بنارس ہی میں وفات پائی (>) ۔علی ابراہیم کی شہرت کا دارو مدار تذکرہ گزار ابراہیم پر ہی ہے ۔ انھوں نے یہ مذکرہ ۱۹۸ ھ میں فارسی میں لکھاتھا۔ اس میں ۱۹۸ شعراء کے حالات اور کلام کے تمونے محفوظ ہیں ۔ان کی تصانیف میں ایک اور مذکرے " صحف ابراہیم " کا بھی نام آتا ہے ۔لیکن قاضی عبدالو دو د کی رائے میں صحف ابراہیم اور گنز ار ابراہیم ایک ہی تذکرے کے دو مام ہیں (۸)۔ گرار ابراہیم اپنے عہد کا ایک اور مقبول تذکرہ تھا۔۱۸۰۰ میں فورٹ ولیم کالج کے منشی سید حیدر بخش حیدری نے "گشن ہند" کے مام سے ار دو میں ہس کا ترجمہ اور تخیص شائع کی ۔اس کے ایک سال بعد ۱۸۰۱ء میں مرزا علی لطف نے فورٹ ولیم کے ڈا کٹر جان گلکر سٹ کے حسب الحکم " گُنشن ہند " ہی رکھا (۹) ۔مرز اعلی لطف کا مولعنہ گلشن ہند مولانا شبلی نعمانی کی ترحیب و تدوین اور مولوی عبدالحق کے پر از معلومات مقدے کے ساتھ ۱۹۰۷ء میں لاہور سے شائع ہوا ۔گزار ابراہیم میں ۱۹۹ شعراء کے احوال مذکور ہوئے ہیں جب کہ گلش ہند میں صرف میشاعروں کے حالات ورج ہیں جسیا کہ اس سے قبل مذکور ہواہے انجمن ترتی ار دوکی فرمائش پرڈا کٹرزور نے یہ کتاب مرتب کی تھی اور اس کی طباعت لطف سے تذکرہ گلشن ہند مرتبہ شبلی نعمانی کے ساتھ ہوئی ۔زور صاحب کے مرتب متن میں ان شعراء کے حالات زیدگی اور تمنونہ کلام شامل ہے جو تذکرہ " گلشن ہند " میں شامل نہیں ہیں ۔ انھوں نے اپنے متن میں گلٹن ہند کے اضافی مواد کو شامل کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ گلٹن ہند کا اضافہ ہے اور جہاں کوئی اضافہ نہیں وہاں لکھ دیاہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔اور حن شعراء کا -- مذکر ہ گزار میں اور گلشن میں نہیں ہے ، ان کے متعلق گزار کی عبارت نقل کی ہے

( ۱۰ ) ۔ لطف نے گلش ہند میں گنزار ابراہیم کے بعض مند رجات سے اختلاف کیا ہے ۔ ڈا کٹرزور نے اپنے مرتبہ متن میں اختلافات کی نشاند ہی بھی کی ہے۔

گزار ابراہیم کے آغاز میں زور صاحب نے ایک مفید اور معلوماتی مقدمہ بھی تحرير كياہے ۔ وہ لکھتے ہیں كه " عام طور پر تذكرہ نگار شعراء كے حالات سے زيادہ نمنونہ کلام کو اہمیت دیتے ہیں ۔لیکن علی اہراہم نے شعراء کی زندگی کے حالات کی تحقیق پر زیادہ توجہ دی ہے ۔"علی ابراہیم وہ واحد تنذ کر ہ نویس ہیں جنھوں نے شاعرمے حالات اور ان کے متعلق تاریخیں جمع کرنے کی حتی الامکان کو ششیں کیں (۱۱) ۔ اس تذکر ہے کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اس سے بارھویں صدی تجری سے قبل شمالی ہند میں ار دو ادب کی نشو و نما اور اس عہد کی مقبول و مروج اصناف سخن کے

بارے میں واضح اشارے ملتے ہیں۔

تذکروں کی عام روش کے مطابق گلزار ابراہیم بھی حروف تہجی کے اعتبار سے لکھا گیاہے۔ڈا کٹرزورنے یہ خیال ظاہر کیاہے کہ اگر یہ تذکرہ بھائی ترتیب کے بجائے تاریخ ترتیب کے مطابق لکھا جاتا تو اس کی افادیت اور بڑھ جاتی لیکن اس خامی کے بادجو دانھوں نے اے ار دو کے سب میذ کروں ہے بہتر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ " یہ واقعی اردو شاعروں کی بدفسمتی ہے کہ کسی نے بھی امک ٹھیٹ مورخ بن كر ان كے حالات كو قلم بند نہيں كيا، ليكن اگر اس طرح کی کو شش ملتی ہے تو علی ابراہیم خان کا زیر بحث تذکرہ ہے جو اگر چہ تھیٹ تاریخ نقطہ نظرے نہیں لکھا گیا ہے۔ تاہم اس لحاظ سے اردو

ے سب عذکر وں سے بہتر ہے۔" (۱۳)۔ کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ: اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر، سلطنت گولکنڈہ کے پانچویں سلطان محمد قلی قطب شاہ کے صخیم کلیات کی تدوین ڈا کٹر زور کاسب سے اہم اور بے مثال کار نامہ ہے۔

کلیات محمد قلی قطب شاہ کو ڈاکٹر زور نے کتب خاند، سالار جنگ حیدرآباد میں بھوظ تین مخلوطوں اور پرو نسیر آغا حید رحسن کے مملو کہ ایک تلمی کینجے کی مد د سے تنین ال کی کڑی محنت اور جاں فشانی کے بعد مرتب و مدون کیا ہے ۔اس کتاب کی

ترتیب و تدوین کے وقت کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں مخزونہ محمد تلی کے کلیات کا وہ اہم اور مکمل نسخہ ناپید ہو جکا تھا جس پر مولوی عبدالحق نے رسالہ ار دو بات جنوری ١٩٢٢ء ميں اكب مفصل تعارفي مضمون شائع كيا تھا ۔ كتب خانه ، سالار جنگ ميں بخزویہ کلیات محمد قلی کے مخطوطات میں ایک نہایت قدیم ہے۔اس نسخہ میں طلائی کام بیا گیاہے اور یہ باتصویر بھی ہے۔اس کی کتابت سلطان محمد قلی کی زندگی ہی میں ہوئی تھی ۔اس مخطو طے کو خاص سطلان ہی <u>ے لیے</u> بڑے اہتمام اور لواز مات کے ساتھ سیار کیا گیا تھا۔اس نیخے کی اکثرغزلوں اور نظموں میں محمد قلی نے اپنا تخلص معانی استعمال کیا ہے ۔ البتہ کہیں کہیں قطب یا قطب شہ بھی ملتا ہے ۔ کتب نمانہ سالار جنگ کا ایک اور مخطوطہ بھی شاہی نسخہ ہے لیکن میہ محمد قلی قطب شاہ کے انتقال کے بعد لکھا گیا ہے۔ اس نسخ میں اکثر مقامات پر شاعر نے اپنا تخلص قطب شہ استعمال کیا ہے ۔ای وجہ ہے بعض محققوں کو یہ غلط فہی ہوئی کہ پہلا مخطوطہ سلطان محمد قلی کا کلیات ہے اور دوسرا مخطوطہ سلطان محمد قطب شاہ کا ۔ ڈا کٹرزور نے نہایت باریک بینی اور عمد گی ہے اس غلط فہمی کو دور کیااور مستحکم دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ معانی اور قطب شہ محمد قلی ہی کے تخلص ہیں ۔محمد قلی کی و فات کے بعد کے مکتوبہ نسنخ میں بعض مقامات پر الفاظ بدل دیے گئے ہیں اور خصوصاً مقطعوں میں معانی کے بجائے "قطب شہ " بطور جخلص لا یا گیا ہے ۔اس تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈا کٹرزور لکھتے ہیں **۔** " معلوم ہو تا ہے کہ خود سلطان محمد قلی نے آخر کو معانی کی جگہ قطب شہ تخلص کو ترجع دی تھی اس لیے پہلا دیوان مرتب ہونے کے بعد جو کھ لکھا وہ اس تخلص سے لکھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی وفات ے بعد سلطان محمد نے اس کا کلام مرتب کرتے وقت ہرجگہ معانی نكال كر قطب شه ذال ديا هو " (١٣) -

کلیات محمد تلل کی حدوین ڈا گر زور کا ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس کی بدولت اردو زبان میں قدیم ترین شعراء کے دواوین و کلیات کی ملاش و تحقیق اور ترمیب وحدوین کا باضابطہ آغاز ہوا شار دو میں حدوین مثن کے جنتئے بھی کام ہوئے ہیں ان میں زور صاحب کا یہ کام ایک امتیازی شان ر کھتاہے۔ڈا کٹرزور کامدون کیا ہوا یہ کلیات رائل سائز کے امکی ہزار اڑ سٹھ صفحات پر پھیلا ہوا ہے ۔اس کی اشاعت ۱۹۴۰۔ میں سلسلہ، یوسفیہ حیدرآباد کے تحت مجلس اشاعت د کئی مخطوطات کی جانب سے خاص اہمتام کے ساتھ عمل میں آئی ۔اس کتاب میں تدوین کلام ہے قبل ڈا کٹر زور نے ۳۳۵ صفّات پر مشتمثل ایک بسط اور پر مغز مقدمه بھی تحریر کیا ہے جس میں انموں نے منہ صرف سترہ مطبوعہ اور نو قلمی کتب تواریخ و سیرے تحقیقی مواد فراہم کر کے محمد قلی کے حالات و سوانح پوری تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں بلکہ اس کے عہد کی تہذیب و ثقافت کا بھی ایک مستند و دل آویز نقشہ کھینیا ہے۔انھوں نے محمد قلی کی شاعری کی متقید و تحسین بھی کی ہے ۔اور اس کے کلام کی امتیازی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔علاوہ ازیں اس کے کلام کی داخلی شہاد توں سے قطب شاہی عہد کے تہذیب و تمدن ، طرز معاشرت ، رسم و رواج ، شهر کی تزئین و آرائش تهذیبی اور ثقافتی آثار پر نہایت شرح و بوسط کے ساتھ واد ِ تحقیق دی ہے۔اس مقدے کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی سلمنے آتی ہے کہ سلطان محمد قلی کی شاعری کا مزاج اور ماحول خالص ہندوستانی ہے۔اس میں جابجامقامی آب و رنگ او مناظیر کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔اس میں و کن کی مٹی کی خوشبو اور سرزمین و کن کے در ختوں کی ٹھنڈک سےہاں کے مچولوں کی مہک اور پھلوں کے کٹھے میٹھے ذاکقے کااحساس ہو تاہے۔

ڈا کٹرزور کے مرتبہ کلیات محمد قلی کے پہلے جسے میں مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی نظمیں ہیں جس کی تعداد ۲۲۰ ہے۔ ان میں حمد، نعت، متقبت، مدح سیدہ فاطمة الزمرہ معید میلادالنبی، شب معراج، مولود علی، عید غدیر، شب برات، عید رمضان، بقر عید، نوروز، بسنت اور بارہ بیاریاں وغیرہ اہم ہیں۔ ان میں ہر موضوع پر ایک سے زاید نظمیں ملتی ہیں جن سے شاعر کے ذہن کی وسعت اور فکر کے تنوع کا پہ چلتا ہے۔ کلیات محمد قلی کا دو سرا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے جس میں محمد قلی کی ۳۱۳ غزلیں ہیں۔ تعدیرے حصے میں دیگر اصناف سخن کے عنوان سے محمد قلی کی ۲۱ قصیدے، ۲۱ ہیں۔ سامیاں، تعین مرشیے، جار ریختیاں اور ایک مختصر شنوی شامل ہے۔ کلیات کے آخر میں رباحیاں، تعین مرشیے، جار رباحیاں اور ایک مختصر شنوی شامل ہے۔ کلیات کے آخر میں داکھ کرور نے دکن الفاظ کی فرہنگ بھی شامل کی ہے۔

کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کی تدوین زور صاحب کا ایک ایساکار عامہ ہے کہ تنہایہی اردو اوب و تحقیق کی دنیا میں ان کے عام کی بقائے دوام کا ضامن ہونے کے لیے کافی ہے۔

طالب و موسی : مشوی طالب و موسی سید محمد واله موسوی (متوفی ۱۱۹۲ه مر) کی تصنیف ہے ۔ واله ایک ایرانی نژاد امیر تھے جو لینے والد سید محمد باقر موسوی خراسانی کی وفات کے بعد شہر قم سے ترک وطن کر کے شاہ عالم (۱۱۱۱ه مر ۱۲۲۴ء) کے عہد محکومت میں وہلی آئے اور شاہی منصب داروں میں شامل ہوگئے ۔ نظام الملک سے مخلصانہ روابط کی بناپر ان کے ساتھ وہ دکن آئے اور نوابان ارکاٹ کے دربار سے متوسل ہوگئے ، انھوں نے ترجتا پلی میں مستقل طور پر سکونت اختیار کرلی اور مہیں وفات پائی ۔

والہ بہت بڑے مصنف، شاع اور انشاء پرداز تھے۔ ان کی شنوی "طالب و موہی "کو دکن میں بڑی شہرت حاصل ہوئی ۔ اس شنوی میں انھوں نے اور نگ آباد اور احمد نگر کے جنوب میں موجود عنمان آباد کے قریب واقع ایک تاریخی شہر پرینڈہ کی ایک مقبول عام عشقیہ داستان نظم کی ہے ۔ یہ مثنوی انھوں نے ۱۳۵ ھے قبل برینڈہ ہی میں تلم بند کی تھی (۱۳) ۔ طالب و موہیٰ کا قصہ ایک ہندومہاجن کی بیٹی موہیٰ اور ایک مسلمان نوجوان طالب کے عشق کی المناک داستان پر مبنی ہے ۔ طالب و موہیٰ ادارہ ادرہ ادرہ ادبیات اردو موہیٰ تبین قلمی نینے دریافت ہوئے ہیں ۔ ایک کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو حید رآباد کا مخزونہ ہے ، دوسراانڈیاآفس (لندن) کی زینت ہے اور تعیرانی کہ کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو ایکن ترقی اردو کر ای میں محفوظ ہے ۔ ڈاکٹرزور نے اول الذکر مخطوطے کی مدد سے اس بندی کا من مرتب کر کے سلسلہ ، مطبوعات ادارہ ادبیات اردو و کے تحت ۱۹۵ء میں شائع کیا ۔ کتاب کے آغاز میں انھوں نے ایک مختصر مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں مصنف اور اس کی تصنیف کا تعارف کر دایا گیا ہے ۔

بعض تحققین نے والہ کو قطب شاہی دور کاشاعر قرار ویا تھا زور صاحب نے مقد ہے میں اس خیال کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ چوں کہ والہ نے اس شنوی میں قطب شاہی دور کے شاعرا بن نشاطی اور اس کی شنوی " بھول بن "کانٹز کر و کیا ہے غالباً اسی لیے بعض محققین نے والہ کو قطب شاہی دور کا شاعر سیمھاہوگا۔والہ نے یہ متنوی دراصل ابن نشاطی کی "پھول بن " کے جواب میں لکھی تھی ۔ زور صاحب کا خیال ہے کہ طالب و موہنی ، پھول بن کے مرتبہ کو نہیں جہنجتی ۔ ڈاکٹر زور نے اس میں نسانی اہمیت کے دو پہلو بتائے ہیں ۔ ایک تو یہ کہ اس کی تصنیف اس زمانے میں ہوئی جب کہ دکن زمیان زوال سے دو چار تھی اور شمالی ہند کے محاور سے دکن کے شاعر و ادیب بتدریج متاثر ہور ہے تھے ۔ دوسر سے یہ کہ والہ ایک ایرانی نو وار د تھے ۔ انھوں نے یہ نشوی ٹھیٹ دکن زبان میں نہیں لکھی بلکہ شمالی ہند کے محاور سے ، دکن بولی اور فارسی زبان کو ملاکر ایک نیااسلوب پیدا کیاجو انھیں سے مخصوصیات کا آمیزہ نظر زبانی نہ خصاص ار دو ہے نہ ٹھیٹ دکنی بلکہ دونوں کی ملی جلی خصوصیات کا آمیزہ نظر آتی ہے۔

طالب ومومی کی اس اعتبار سے بھی اہمیت ہے کہ میر کی نثنوی " دریا ہے عشق کا قصہ والمہ کی اس نثنوی سے ماخوذ ہے (۱۵) – اگر چہ کہ میر نے کہیں بھی لین ماخذ کا حذکرہ نہیں کیا تاہم دریا ہے عشق کے اکثر حصے خصوصاً اختتامیہ والمہ کی طالب و مومیٰ کا چربہ معلوم ہوتا ہے – ڈاکٹر زور کا مرتبہ متن اگر چہ کہ ایک ہی مخطوطے پر سبی ہے لیک تد میم ادب پارے کے تحفظ کے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت اور افاویت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہ کتاب کی حیثیت رکھتی

ڈا کٹر زور کے مذکورہ بالا تحقیقی و تدوین کارناموں کے علاوہ قدیم ادب سے متحلق ان کے بعض ادھورے اور نامکمل کام بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں جو کسی وجہ سے منظرعام پر نہیں آسکے سہاں ڈا کٹرزور کی اس نوعیت کی تدوین خدمات پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔

ارشاد عامد: ارشاد عامد یجاپور کے مشہور صونی شاعر برہان الدین جانم کی عارفانہ مشنوی ہے جو اسانیاتی نقطہ نظرے محققین کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے ۔ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد میں "ارشاد عامہ "کا ایک قلی نخہ محفوظ ہے ۔ ڈاکٹر زور نے اس کی مدد ہے اس مشنوی کا متن مرتب کیا تھا ۔ مشنوی کے آغاز سے قبل انھوں نے

اکی پر از معلومات مقدمہ بھی تحریر کیا ہے جس میں انھوں نے مصنف کے آباء و اجداد، واقعات جیات اور ان کے کارناموں کاجائزہ لیا ہے ۔ ۱۸۳ صفحات پر مشتمل یہ کتاب مطبع ابراہیمیہ حیدرآباد سے طبع ہوئی ۔ ڈاکٹر زور کے مرتبہ ارشاد نامے کی طباعت چوں کہ مکمل نہیں ہوسکی تھی اس لیے اس کا سال طباعت نامعلوم ہے ۔ الستبہ زور صاحب کی بعض دیگر کتابوں میں ارشاد نامے کا ذکر ملتا ہے جس کی بنیاد پر اندازہ لگیا جاستا ہے کہ انھوں نے اس کی تدوین کا کام ۱۹۳۰ء کے بعد اور ۱۹۳۰ء سے قبل کیا تھااور ۱۹۲۳ء کے قریب یہ کتاب زیر طبع تھی (۱۹) ۔

زور صاحب کی مرتبہ یہ کتاب ۲۲۲، ابیات پر مشتمل ہے جب کہ انھوں نے
اپنی ماقبل تصانیف ار دوشہ پارے اور دکنی اوب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ شوی
وطائی ہزار اشعار پر مشتمل ہے ۔ مولوی عبدالحق نے بھی لینے ایک مضمون میں
"ارشاد نامہ" کے اشعار کی تعداد وُحائی ہزار ہی بتائی ہے (۱۲) ۔اس شوی کے فوری
بعد جانم کی مشہور نظم" سکھ سہیلا" نقل کی گئ ہے ۔اس کے بعد منتخبات نظم و نمر شاہ
بہان کے زیر عنوان جانم کی بعض نظموں مثلاً محتبہ البقا، بشارت الذکر، منفعت
بہان کے زیر عنوان جانم کی بعض نظموں مثلاً محتبہ البقا، بشارت الذکر، منفعت
عنوان کے برعکس اس میں نٹر کا کوئی کمونہ شامل نہیں ہے ۔ارشاد نامہ کو وُاکٹر زور
کے شاکر و مولوی اکرالدین صدیقی نے ایک ہے زائد نسخوں کی مدد ہے مرتب کر کے
الکاء میں شعبہ ار دو جامعہ عنمانیہ کے تحقیقی ترجمان "قدیم اردو" کی ایک جلد کی
شکل میں زیور طباعت سے آراستہ کیا۔

سکھ سہیلا: ڈاکٹر زور کے مرتبہ ارشاد نامے میں جانم کی مشہور صوفیانہ نظم
" سکھ سہیلا" بھی مرتب کی ہے ۔ سکھ سہیلاکا شمار دکن کی مخصوص صوفیانہ شعری
اصناف میں ہوتا ہے ۔ جانم کے اس سہیلے میں اٹھائیس بند ہیں ۔ ہر بند چار چار
مصرعوں پر مشتمل ہے ابتدائی تین مصرمے ہم قافیہ اور چوتھا لیپ کا معرع ہے ۔
" سہیلا" اصل میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جو تعریف میں ہو یہاں (جانم نے) اسے روحانی
معنوں میں لیا ہے (۱۸) ۔

زور صاحب نے سکھ سہیلا کے مکمل متن کی حدوین کی ہے لیکن یہ وضاحت

نہیں کی ہے کہ انھوں نے کتنے اور کون کون سے قلمی نسخوں کی مدوسے یہ متن مدون کیا ہے۔ سکھ مہیلا کے مخطوطے کتب خانہ آصفیہ ، کتب خانہ سالار جنگ اور کتب خانہ جامعہ عثمانیہ میں موجود ہیں ۔ ڈا کر زور کا مرتبہ متن نسخہ آصفیہ کے متن سے متعد و متفامات پر مختلف ہے (۱۹) ۔ برہان الدین جانم کے سکھ مہیلا کو ڈا کر حفیظ سید نے انگریزی مقدمے اور حواشی کے ساتھ مرتب کیا ہے جو الہ آبادیونی ورسٹی اسلانے میں بشامل ہے (۲۰)۔

ڈا کٹر زور نے دہستان بیجاپور کو شاہ کار اور بے نظیر مثنوی ابراہیم نامہ: " ابراہیم نامہ " کی بھی تدوین کی تھی ۔ابراہیم نامہ عبدل کی تصنیف ہے ۔عبدل کے حالات پردہ ٔ خفا میں ہیں منتنوی کی واخلی شہاد توں سے بتیہ چلتا ہے کہ وہ سلطان ابراہیم عادل شاہ تانی کے دور سے تعلق رکھا تھا ۔ید متنوی ۱۹۰۳ء کی تصنیف ہے۔ تاحال ابراہیم نامہ کے صرف دو نخطو طات دستیاب ہوئے ہیں سامک کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد کی زینت ہے اور دو سرا راجہ او ندھ (مہاراشٹرا) کے کتب خانے میں محفوظ ہے ۔ڈا کٹرزور نے اول الذکر نسخے ہے اس شنوی کامتن میار کر کے طبع کر وایا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکااور اس کتاب کی اشاعت عمل میں مہ آسکی ۔ یہ کتاب مجلس اشاعت و کن مخطوطات کی جانب سے ۱۹۳۹ء میں مطبع ابراہیمیہ خيدرآباد ميں طبع ہوئی سبحالت موجودہ ڈا کٹر زور کامرتبہ ابراہیم نامہ 6 صفحات پر سن ہے اس میں مقدمہ نہیں ہے۔ مشکل اور غیر مانوس الفاظ کے معنی ان کے نیجے خفی قلم سے درج کیے گئے ہیں (۲۱) ۔عبدل کی یہ شنوی تاریخی اور لسانی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈا کٹر مسعود حسین خان نے نمخہ سالار جنگ اور نمخہ او ندھ کے تقابل سے اس مثنوی کو مرتب کیا اور ک عالمانہ مقدمے اور حوالہ و فرہنگ کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں شعبہ نسانیات علی گڈھ ملم یونی ورسیٰ سے شائع کیا۔ جتاب ویوی سنگھ چوہان نے بمسی سے اس مثنوی کو ب<sup>و نا</sup>گری رسم ا<del>لل</del>ام**یں شائع** کروایا۔ یونالری رسم الطامیں شامع کروایا۔ باج الحقائق: (اکثرزورے مامکمل تحقیقی و تدوین منصوبوں میں و کن نیز کی

شہور کتاب " تاج الحقائق " کی تدوین بھی شامل ہے۔اس کا ایک مخطوط کتب خانہ

سالار جنگ حید آباد کی زینت ہے۔ ڈاکٹر زور نے تاج الحقائق کا متن اس نیخ کی مدو

ہے مرتب کیا تھا۔ اس کتاب کا بڑا حصہ طبع بھی ہو چکا تھا۔ لیکن بعد میں یہ کام تعویق

میں پڑتا گیا۔ ڈاکٹر زور اس کتاب کو سلسلہ یوسفیہ کے تحت چیپوانا چلہتے تھے۔
موجودہ صورت میں یہ نیخہ ۸۰ صفحات اور تین ابواب پر مشتمل ہے۔ کتب خانہ ادارہ ادبیات ار دو حید رآباد میں محفوظ اس کتاب کے سرور ق پر "تاج الحقائق "شاہ میراں جی شمس العشاق مرتبہ زور درج ہے۔ ڈاکٹر زور نے اس نیخ کے بعض مقابات پر کا تب کی غلطیوں کی اصلاح کی ہاور ایک صفحہ پر (ص ۵۵ پر) انھوں نے "بعد اصلاح پرون ثنی روانہ کریں "تحریر کر کے و ستحظ اور تاریخ (ا۔۹۔۹۳ء) درج کی ہے۔ جس سے تیہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جنوری ۱۹۳۹ء میں پرون کے مرحلے میں تھی (۲۲)۔

تاج الحقائق کے مصنف کے بارے میں محققوں کے خیالات میں اختکاف پایا جاتا ہے۔ بعض محققین بنہیں ملنے لیکن ابعض اے وہی کی تصنیف نہیں ملنے لیکن بعض اے وہی کی تصنیف سلیم کرتے ہیں۔ کتب خانہ سالار جتگ میں محفوظ نخہ کی پیشانی پر لکھاہے "میراں جی شمس العشاق "نیز ترقیع میں "سب رس تصنیف میراں جی شمس العشاق "(۲۳) سے الفاظ ورج ہیں ۔ تاج الختائق کے مصنف کے تعلق ہے زور صاحب نے قطعی رائے قائم نہیں کی تھی۔ اپنی تحریروں میں انھوں نے کہیں اے وہی کی تصنیف برایا ہے کا ظہار کیا ہے۔ کی ٹھوس جود کی میں انھوں نے کہیں اور تقریباً ما کا طاحبار کیا ہے۔ کی ٹھوس جود کی میں انھوں نے شک و لیقین کی ملی جلی کیفیت ہے۔ کی ٹھوس جودت کی عدم موجود گی میں انھوں نے شک و لیقین کی ملی جلی کیفیت ہے۔ کی ٹھوس جودت کی عدم موجود گی میں انھوں نے شک و لیقین کی ملی جلی کیفیت ہوتی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کا اگریٹ کی ڈور کی ہے۔ دان کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کتاب کی ڈگری لی ۔ ڈا کمر اخر نے اسے وہی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کتاب کی ڈگری لی ۔ ڈا کمر اخر نے اسے وہی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کتاب کی ڈگری لی ۔ ڈا کمر اخر نے اسے وہی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کتاب کی ڈگری لی ۔ ڈا کمر اخر نے اسے وہی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ان کی مرحبہ کتاب میں شائع ہوئی ۔

مندر جبہ بالا کتب کے علاوہ ڈا کٹر زور نے دکن اور شمال کے قدیم اور عہد متوسط سے تعلق رکھنے والے بعض شعراکے کلام کے انتخابات بھی لینے مفید اور جامع مقدموں کے ساتھ شائع کیے ۔ ذیل میں ان پر طائرانہ نظر ڈالی جاتی ہے ۔ منتخبات پر مشتمل ایک کتاب معانی سخن کے نام سے مرتب کی تھی جس میں انھوں نے محمد تلی کی نظموں ، غزلوں ، قصیدوں ، رباعیوں ادر مراثی کا انتخاب شامل کیا ہے ۔ ا بتدام میں صباچہ عمو می ہے اور اس کے بعد ایک محتصر مقد مہ بھی ہے جس میں محمد تلی قطب شاہ اور اس کی شاعری کے بارے میں اہم باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور آخر میں مشکل الفاظ کی فرہنگ بھی دی گئ ہے۔ بقول ڈا کمڑسیدہ جعفر" معانی سخن " کلام محمد تلی قطب شاہ کا ایک اچھاا نتخاب ہے اور اس کی شاعری کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے ۔ ڈا کٹرزورنے یہ نکتہ پلیش نظرر کھاہے کہ ایسی نظموں کاا نتخاب کیاجائے حن سے شاعر کے طرز اداادر اس کے تفوص تصورات کی بخوبی ترجمانی ہوسکے ۔اور اس مقصد میں ڈا کمڑزور اس لیے بھی کامیاب رہے کہ انھوں نے کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مقدے میں شاعر کی شخصیت اور اس کے کلام کی خصو صیات پرر وشنی ڈالی تھی (۲۲)۔ ڈا کٹر زور کے بعد ڈا کٹر جاوید و ششٹ نے ۱۹۲۸۔ میں "غزال رعنا " کے نام سے محمد اکبرالدین صدیقی نے ۱۹۷۴ء میں " انتخاب محمد قلی قطب شاہ " کے عنوان ہے محمد رفیق اسلم نے ۱۹۷۸ء میں " انتخاب معانی " کے نام سے اور ڈا کڑ سیدہ جعفر نے ١٩٨٩ء ميں " انتخاب كلام تلى قطب شاہ " كے عنوان سے محمد تلى كى شاعرى كے انتخابات شالُع کئے۔

فصص خوب ترنگ: خوب ترنگ گرات کے مشہور صوفی شاع خوب محمد حیث کی صوفیانہ شنوی ہے۔ جس میں انھوں نے حکایات و تمثیلات کے ذریعے معرفت کے مسائل کی تقہیم کی ہے۔ ڈا کر زور نے اس شنوی سے کچھ نقیحت آموز قصوں کا انتخاب مرتب کیا تھا ۔ یہ کتاب Les cotes du Hub Tarang کے زیر مخوان الیشائک جرنل (بیری) بات متمبر ۱۹۳۳ء میں ایک طویل مقالے کی شکل میں شائع ہوئی ۔ ای کے آف پر نٹس کو انھوں نے کتابی صورت میں شائع کیا ۔ اس میں شائع ہوئی ۔ اس کے آف پر نٹس کو انھوں نے کتابی صورت میں شائع کیا ۔ اس میں انھوں نے خوب ترنگ میں منظوم چند حکایتوں کا میں بیش کیا ہے ۔ حواثی میں اختکاف نے کی نشاند ہی بھی کی ہے ۔ کتاب کا مقد مہ زور صاحب نے فرانسیسی زبان اختکاف نے کی نشاند ہی بھی کی ہے ۔ کتاب کا مقد مہ زور صاحب نے فرانسیسی زبان کی تصنیف کا مخصر تعارف کلی نوں کی

اروو شاعری کا انتخاب بھی مرتب کیا تھا ۔۱۹۹۰ میں ڈاکٹرزور نے ساہتیہ اکیڈی کی فرمائش پر ادو کے شاعری کا انتخاب بھی مرتب کیا تھا ۔۱۹۹۹ صفحات پر مشتمل اس کتاب میں اردو کے بہترین اور لینے لینے دور اور مکتب خیال کے نمائندہ ۱۹۵۸ شعراء کے منتخب کلام کا انتخاب بپیش کیا گیا ہے ۔ ہر شاعر کے کلام سے چہلے چند سطور میں اس واقعات جیات اور شاعری کے بارے میں اہم معلومات قلم بندگی گئ ہیں ۔ ڈاکٹرزور نے یہ انتخاب پانچ سال کی محنت کے بعد مرتب کیالیکن اس کے باوجو داس میں ترتیب و تدوین کی بعض سال کی محنت کے بعد مرتب کیالیکن اس کے باوجو داس میں ترتیب و تدوین کی بعض خامیاں رہ گئیں جن کی طرف بعض محققین نے توجہ دلائی ہے (۲۲) ۔ کتاب کے آغاز میں ایک محتصر سا دیباچہ ہے اور آخر میں اعتذار کے عنوان سے ان شعراء کی فہرست میں ایک محتصر سا دیباچہ ہے اور آخر میں اعتذار کے عنوان سے ان شعراء کی فہرست سین کی گئی ہے جن کا کلام باوجو داستحقاق کے کسی وجہ سے اس انتخاب میں بار نہ پاسکا سخن سیمریز ڈاکٹرزور نے ماضی تریب سے تعلق رکھنے والے دکن کے مختلف اسامذہ سخن سیمریز ڈاکٹرزور نے ماضی تریب سے تعلق رکھنے والے دکن کے مختلف اسامذہ سخن کے کلام کا انتخاب بھی مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ انتخاب بھی مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ انتخاب بھی مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ انتخاب عن مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ انتخاب بھی مرتب کر کے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ انتخاب کیا ماس اس طرح ہیں۔

بین فیض سخن : میر شمس الدین فیض کے کلام کا انتخاب رمز سخن : سدانندجو گی بہاری لال رمز کے کلام کا انتخاب بادہ سخن : ڈا کٹر احمد حسین مائل کے کلام کا انتخاب کیف سخن : سیدر منی الدین حسن کمینی کے کلام کا انتخاب متاع سخن : نواب عزیز جنگ سے کلام کا انتخاب

ڈا کٹرزور کی ترتیب و تدوین سے متعلق ان کتابوں کے اس تفصیلی جائزے سے واضح ہو تا ہو گئے۔ ہو تا ہے کہ دکنی اوب کی تاریخ ۔ تحقیق و تنقید اور لسانیات کے علاوہ تدوین میں کے شعبے میں بھی افھوں نے انمٹ نقوش چھوڑ ہے ہیں۔ متقد مین اور معاصرین میں بہت کم محقق اس شعبے میں ان کی ہم سری کر سکتے ہیں۔

#### حواشي:

- وْ اکْرْ مُمان چند شحقیق کا فن مِس ۲۷ م -(1)
- ڈاکٹر کمیان چند ۔ تحقیق کا فن مص ۴۲۷ ۔ (r)
- به حواله نمیاد ور سلکمئن اکست ۱۹۹۷ مرم ۷۱ س (P)
  - . وْاكْرُ صَلِّينَ الْجُم سِمَّنَى سَنْقَيدِ سِمِ ١٩س (r)
- ادبی تحقیق مسئل اور فجزیه ( از رشید حسن نماں) م ۹ ۸ مه (0)
- وْاكْرْ اكْبِر عَلَى بِيكَ مِرْزَ الطَفْ حياتِ اور كار نامے مِس ١٠٠٤ (4)
- دُ اکْرُ زُور کی فار می خدمات از نور الاسلام صدیقی -مشوله محی الدین قادری زور -ص ۱۳۹-(4)
  - مرز اعلی بطغیہ حیات اور کار ناہے مص ااا۔ (A)

    - مرز اعلی بطف حیات اور کار نامے میں ۲ ۲ (+)
    - مرز اعلی بطف حیات اور کار نامے مص ۱۳۳ (1.) (11)
- ڈاکٹرزور ۔تذکرہ گزار ابراہیم -م**ں ۳۳**۔ وْ اكْمُرْ بُورِ الاسلام صديقي - وْ اكْمُرْزُ و ركى فارسى خدمات مِص ١٣٩ممثوله حي الدين قادري زور (ir)
  - دُ اكثر زور مسلطان محد تلي قطب شاه رم ١١٣ مر (11)
- معن الدين مينا برك مشوى طالب و موني مثموله بازيافت (تحقيقى مجله كثمر يونيورسي) ١٩٩٠. -(10)
  - مدارس میں ار دو ۔نعسیرالدین ہاشی میں ۲۹ ۔ (10)
  - ثمد نسيم الله بن فريس دُا کمرُ زور اور تدوين من سسب رس حيد رآباد دسمبر ١٩٩٦ . رص ٣٣ س (F1)
    - مولوی عبدالی مقدیم ار دو سکر ای ۱۹ ۹۱ه سم ۵ ۱۳ م (14)
      - ایعنائس ۲۲۰ (IA)
    - به حواله مب رس حيد رآباد مدىم ر ١٩٩١ ، من ١٣٠٠ م (14)
      - قديم ار دو محيد رآياد (ارشاد ناسه) ١٩٤١ مص ٠٠٠ (r-)
        - سب دس محيدرآباد مرم ١٩٩١ من ٢٧ م (11)
    - به حواله مب دس حدد آباد محوري ١٩٩٠ من ١١٠ (rr)
    - به حواله سب رس محيد رآباد محنوري ١٩٩٠ من ١١٦٠ (rr
      - دُ اکْرُ سیره جعفر-دُ اکْرُ زور مِ**س ۹۴-۹۹** (11
    - به حواله سب رس محد رآباد مرمر ۱۹۹۸ من ۲۴ م (ra)
    - وشيد حسن نمال -اوبي تحقيق مسائل اور تجزيه من ١١٨ ١٥٨-(r1)

### (''نعت رسول خدا'' کے بارے میں مشاہیرادب کے تاثرات

" حضور اکرم کی مدح و شاء اور آپ کا بیان ایک سعادت ہے۔ جو محمہ علی آثر کو حاصل ہوئی ہے۔ آثر نے بہلی بار اتنی طویل نعت کی ہے۔ ان کی بیہ نعت شریف کی حیثیتوں ہے اردو نعت کی تاریخ میں ایک منفر دمقام رکھتی ہے۔ سب ہے بہلی بات اس کا عنوان ہی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ "نعت رسول خدا" کے اعد ادسے اس کی تاریخ تصنیف عنوان ہی تاریخ حیثیت رکھتا ہے۔ "نعت رسول خدا" کے اعد ادسے اس کی تاریخ تصنیف اسلام مبارک "محمد" کے اعد اد کے کوئی سوسے زیادہ اساے مبارک اس میں ملتے ہیں۔ چو تھی بات یہ کہ اپنی نوعیت کی میہ طویل ترین نعت ہے۔ "

– (پروفیسریوسف سر مست)

''نعت رسول خدا'' درود وسلام پر مشمل نعتیہ نظم ہے۔ جس کی تخلیق و تحریر کی سعادت ڈاکٹر محمہ علی آثر کے جصے میں آئی ہے۔ ان کی اس نظم کو پڑھتے ہوئے ہے اختیار چشم سیاسے اشک ہاے عقیدت رواں ہو جاتے ہیں اور دل گواہی دینے لگتا ہے کہ ڈاکٹر آثر کا سینہ یقینا عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایسی کیفیت جو دل و دماغ کو اک گونہ نقد س و ترفع ہے ہم کنار کر دے کسی سطحی اور کھو کھلی تخلیق سے عیاں ہویہ نا ممکن و محال ہے۔''
و ترفع ہے ہم کنار کر دے کسی سطحی اور کھو کھلی تخلیق سے عیاں ہویہ نا ممکن و محال ہے۔''

'' میں نے اس نعت مسلسل کے تمام اشعار بہ یک وقت پڑھ لیے اور آپ کی بے پناہ تخلیقی صلاحیت کا قائم ہی بیدا مصمون میں ایسی اثر آفرینی کسی سے عاشق رسول کا قلم ہی بیدا

کرسکتاہے۔"

- (شان بھارتی ایڈیٹر سہ ماہی "رنگ" و هنإد)

googoogoogo قطعه ُ تاريخُاشاعت "مقالات اثر" تصنيف: واكم محرعلى اثر ادب کو مل گئے افکار کے جوہر ہراک مضمون میں ہے فکر کی خو شبو یہ تاریخ طباعت ہے شکیل اس کی مقالات اثر " تحقیق کے جگنو نتيجه فكر: جناب فاروق شكيل

